## دامينيوسف



## فیض احمد فیض کے خطوط بیگم سئے رفراز اقبال کے ام

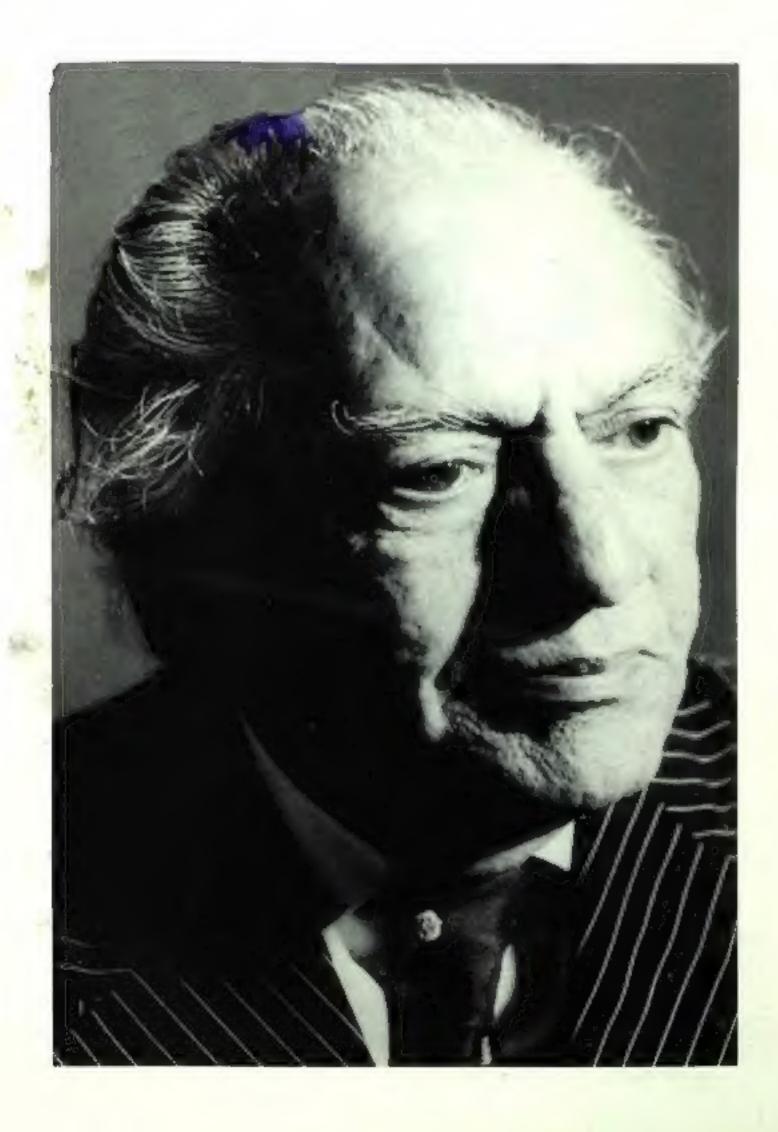

باذوق لوگوں کے بلے هماری کتابیں خوبصورت کت بیں خوبصورت کت بیں ترئین واہتمام اشاعت فالدسش ربین



ضايطي

تاشر: خالد شربيت

خش نوس : عبدالمين

طابع : دستيداه وبدي

مكتر جديد برلي الابود

اداره : مادرا پېتنرزېدا دلېورو د لاسور ون : ۱۱ س ۱۱ ۲

بارادّل: مجنوري ۱۹۸۹ و

قيمت : د د ي

خاک رہ جاناں پر کچھ خوں تھاگرو اپنا اس فصل میں ممکن ہے یہ فرض اُنر جائے اس فصل میں ممکن ہے یہ فرض اُنر جائے اینے دوست ' لینے والد حمیراحد سے نام

مرح المراع المحبرال في ندر. المراب المحبرال في ندر. المراب المحبرال والمراك 1989

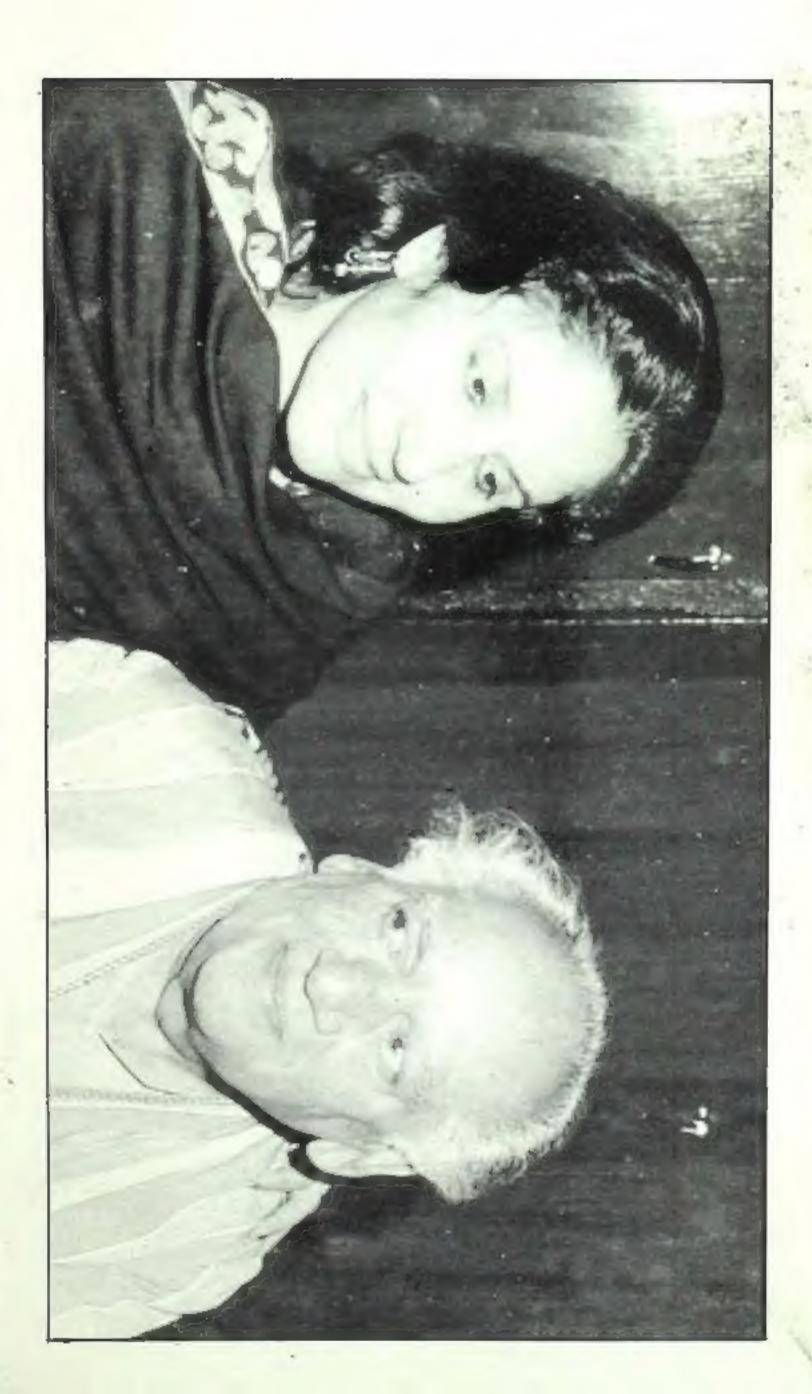

## ينش لفظ

بیں اِن خطوط کو شائع کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی ۔۔ ہاں، نایر کہمی نہیں ۔۔ ہیں اِن خطوط کو شائع کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ایکن ڈاکٹ بنہیں ۔۔ کہیں برای دولت سے کو ن محروم ہونا چا ہتا ہے۔ لیکن ڈاکٹ افضل افضل اقبال اوراسلا کم یو بروٹی کے رکیٹر ڈاکٹر افضل جیسے ہمرابان دوستوں کے اصرار پر آج ہیں۔ اس دولت کو سکھے حوالے کر رہی مہوں۔

اوربیفی ارز نیم و شیر سند موجا تفاکه فیض جید لوگ اورانی اصول اور ان کے نظر باب ، آئی سوجین اورا کی خواہشیں ، آئی برم اورا کی خهائیاں ، کہی اورا کی باتیں ۔ جب بیسب کچھ ان کا ذاتی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ تو مجتم ، قوم کی امانت ہوتے ہیں تو چرمیں کیے ان کی تقیید میں گرا الدے ہوئے کموں کی باد کو اپنی ذاتی دولت فرار فیرسکتی ہوں ۔ کہ نوٹنبو کو مٹھی میں کہنے بند کہا ہے ، اور چاند کی روشنی صرف میر سے انگی کی اسرتو نہیں روسکتی ۔

آج اس دولت کو عام کرتے ہوئے مجھے یہ اطیبان ضرورہے کہ میرے دل میں جو بقیرت فیصن صاحب کے لیے تھی لسے بیں نے اپنے خطوں کے ذریعے اِن کی مُبینجا دیا تھا۔ اسس مجت اور عقبدت کے بر لے انھوں کی اِ مان مڑھا یا اور اپنی خوشیوں اور اپنی اُ داسیوں میں مجھے مجمی یاد کرکے بیدا حساس دلا یا کہ ان کی میری عقبدت پہنچ رہی تھی۔

انخطوں كوفيض صاحب كے چاہنے والوں كے توالے كرتے ہوئے میں اپنا بدمان بھي SHARE كرىمى موں كەلىسے مدرماز صديوں ميں بيدا موتے ميں اور اگرايسے لوگ اينا ثيت كااصاس دیں تو مجد جیسے عقیدت مندوں کو اپنی خوش کتی پر ناز تو کرنا چاہیے نا! ۔ میں نے ہمیشہ دکھ چھیائے بن المكواورخوشيان من سائد عهمو كرنے كي ميري عاديج \_ آج بيل بني اس عادت كود براري و میں نے بیخط ایکے سامنے لاکر رکھ دیے ہیں اوراس کے ساتھ کھے حال و ل ہی بیان کر دالا ہے گر مجھے نتدت سے احماس ہے کہ میں اس کون ، طمانیت اور محبّت کا کوٹی کنارہ بھی اس کوشش کے دوران ظاہر نہیں کرسکی جو مجھان خطوط کی صورت میں اور بالا جیسے دھرتی کوسات سمندر \_ تنايدوه لوگ جوفيض پر وطن ديمني کاليبل لگاتے ہيں، وطن کی ترطب ان خطوط ميں محسوس کریں کہ وطن توسب کی میران ہوتی ہے۔ ہیں ادبینیں اور نہی ہیں اس کوشش کوادبی کارنامہ قرار دلانے کی خواہش رکھتی ہوں لیکن وامن بوسف سے اگر کھیے ذہبنوں میں وطن تخمنی اوراُصول بیستی کا فرق واضح ہوجائے توسی میری عُر بھر کی کمائی اور فیض کے چاہنے والوں کی جبیت ہے۔ ا دامن نوسف میں کچیے خطابی انتادا ورجناب مبطرحن کے بھی ثنامل ہیں میرے نزدیک بد صروری تصا تاکہ کچھ باتوں کی وضاحت ہوجائے جو دُوسری صورت میں تناید میرے عجر ِ قلم کے باعث

میں ۔ کہ بتے اپنے مندبات کے اظہار کا سلیقہ نہیں اگر اس کتاب کو ترتیب دینے
ہیں کہ بیں ٹھوکر کھا گئی ہوں تو نا واقعب آ داپ نخری، جان کر درگر درکر دیں کہ میں تو اُس وقت بھی جب
فیض صاحب کی مُدائی کا سانح گرزا، چند سطری ضبط تحریب نہ لاسکی تھی اور آج بھی ان کی دائمی جدائی
کے صدھ یا دکرتی ہوں تو فقط انہی کی نظم کے بیمصر سے دُہرالیتی ہوں جو ایک بار اُنھوں نے
اپنے خط میں مکھے تھے ۔۔،
اپنے خط میں مکھے تھے ۔۔،

اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کھریمی نہیں ہے الماب ناسورج نه اندصيب را نه سويرا الکھوں کے درتیجے میں کسی حسن کی جلمن اور دل کی سین اموں میں کسی در د کا ڈبرا شايدوه كوئى وىم تھا، ممكن بىيے ئنا ہو گلیوں میں کسی جاپ کا اِک آخری پھرا ثانوں میں خیالوں کے گھنے پیرط کی ثبا بر اب آ کے کرے گانہ کوئی خواب بسیرا اب بیرند اُلفنت نه کوئی دبط نه دسشته اینا کوئی تسب دا نه برایا کوئی میسدا ما ناکہ بیرسنسان گھڑی بخت کڑی ہے لیکن مرے دل یہ تو فقط اِک ہی گھڑی ہے ہمّت کرو، جینے کو تو اِک عمر بڑی ہے

ان آخری دومصرعوں کو یا دکر کے مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیبے فیفن صاحب مجھے کھی جان کر رَبیانے کی کوئشش کر رہے ہیں ۔

اس کتاب کی ترتیب کے بیاسے صدیقی اور تدوین و کھیل کے بیے خالد شریف اور تندویا و تکمیل کے بیے خالد شریف اور تندویا دیر کا تکرگرزار موں۔ اپنے شوہ مرحمداقبال کی بھی ممنون موں جن کے تعاون کے بغیر نتا بدید سب کچھ ممکن نہیں تھا۔
میاں لینے ان احباب کا بھی شکر بیا داکرنا چاہتی میوں جن کے مشورے قدم قدم میری داہنمائی کرتے ہیں۔
میسان کی بھی تنگر بیا داکرنا چاہتی میوں جن کے مشورے قدم قدم میری داہنمائی کرتے ہیں۔

in, i / 60 2 d Jos! ( in, = 1 21 = 31/-100 in, 2/ 8.00 6 - 11 in, 2/2/10/10/19 Jus 10/20193608 ein a jain of you 1/1/1/2/2010 ding 2 / 6/2/19/19 32 /2

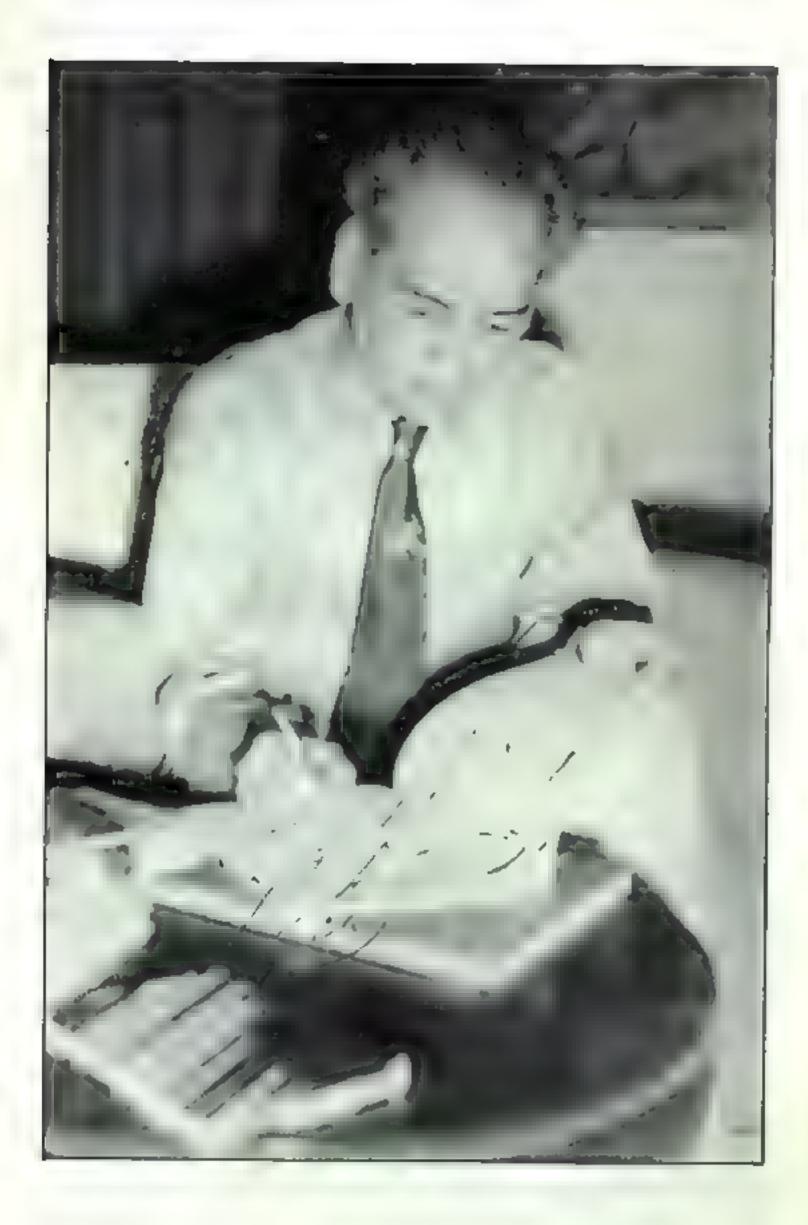



ئين اور عصمت جنتائي \_\_\_ ١٩٤٧ و



مینا ، میری بینی اور طفیل مرحوم (مدیر نقوش) - - ۱۹۷۷



میں اور میری میں میا \_\_\_\_ ۱۹۸۲ و

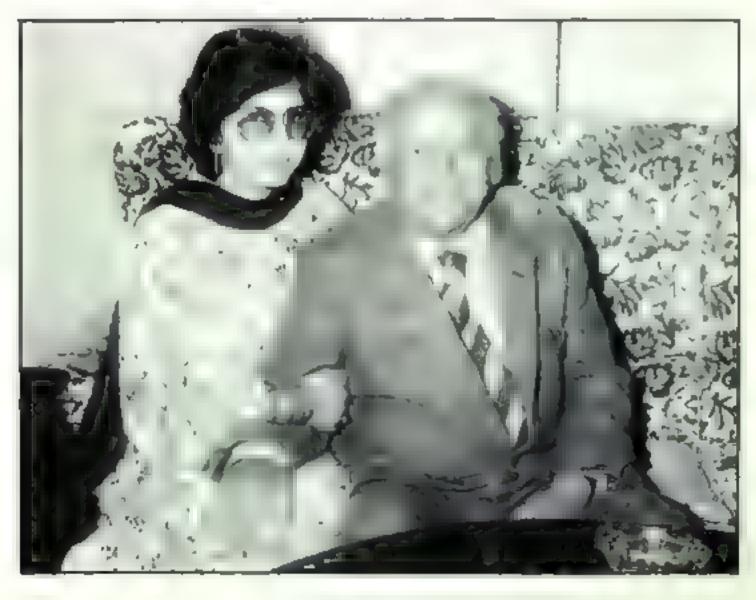

انتقال سے ایک سال پیدمیرے گریں ۔ ۱۹۸۳



میرا بیشا اور میں \_\_\_\_ پورین ۴۲ ۱۹۶۶



نرنمیری دونوں بیٹیاں بینا اور مالو، مسر اطفر، بیں اور مسرفیف سے بالیاں ۱۹۵۰ء



بگمنیم اورمیرے ساتھ میرے گھریں ۔ ۱۹۸۱

عشق دل میں سے تو رسوا ہو اسے تو راز ہوجائے نیز

یہ ۱۹۷۰ کی بات ہے۔

کورٹی میں ماریج اورا پر بل کے اُداس مہینے وہمی رفتادے گرزتے ہارہے تھے ہیرے
مکان کے آئی میں بادام کے درخوں برسفید میول خاموش موسموں کی جاپ سنتے دہتے تھے۔
مرامی ہے نام دروں کی باس رچی موئی عتی اور آنے والے موسموں کا استظار کچے زیادہ ہی جان پوا
محس مونے لگا تھا کیم کھار توالیا محسوس موتا تھا جیسے صدیوں سے کورٹے بہار اُنتظار خُتم
کرکے اب اپنے گھروں کو واپ جی وی گے۔ شام موتے ہی یہ احساس اور ذیادہ بشدی جہنے
لگتا تھا۔

میں بیر دری د باہے۔ یں شاعر کے تجربے کی کیفیت کو کانی کی کرادا میں ہیں آمیز کرکے
سے میری کر دری د باہے۔ یں شاعر کے تجربے کی کیفیت کو کانی کی کرادا میں ہیں آمیز کرکے
امہت آمہت دکوں میں آناد نے کوسب سے بڑی تغریع مجھتی ہوں یفتروع ہی سے میری ذندگی
کا ماحصل ع فراغت و کتا ہے و گوشتہ جھنے د باہے اور شاید زندگی کی عبانب اسی دو ہے نے
کہ بات کہ بادمیری مجمول میں مجرد سے جنہوں نے میری پوری
دندگی کو تا بناک بنا دیا۔

ايك دن احيا نك فول كرهند كي ايس نع اي كول ؟ ايك دن احيا كون ؟ حواب ملا : قرآذ لول رام مول -

فرادس مهارے گرانے کے برانے تعلقات ہیں۔ وہ کہر دہا تھا: "أج مي تمهاري بات ايك اليي شخف سے كرار با مول حس كى تم تداح مور یں فے اس کی بات کا ش کر کہا: " مگرتم بول کہاں سے دہے ہو ؟"

اً واذا تى بىن تولاموردىد يوستين سے بول دا موں \_\_برحال تم فيق صاحب سے بات کرو\_\_لوکروبات اب ۔"

ا قيص مساحب \_\_!

مجعے مكدم بادام كے معبول مالياں كاتے ہوئے محسوس ہوئے جيسے خاموش كرزماموسم مسكران لكام و، بيا زوں نے ايك گهراسانس ليام -- اخيران كاسانس -- إاس وقت میرے سامنے جندکتا ہیں بڑی متیں ران ہی سے ایک دست مسابعی متی بتب محب اس محیوال سی کتاب کے سادے الفاظ الم تھ کی لکیروں میں اترتے محسوس ہوئے۔ اُسی لمح گہری نیندیں ڈون موئی سرگوش میرے کان میں اتری فیفن" موازنے

كہا تھا اور ميائس كى آواز تقى جس كى بيں برستار ہوں -"مبلو" دورسه آتى موئى آدار كيدا در قربيب موكى تى "مبلو" بوكيس خاطب كردن كياكهون \_ ميكهال تمناكا دوسراقدم بارب فرازتم ببهت خرابهو ، محج بها توديتے، فيفن صاحب سے بات كرنے كے اتنے ميں كيولفظ اور حواس توجع كرلىتي جھے توصب میں تفتد می صوارنے احیا کے ن ایا تھا۔ درمیان سے آندھی غائب تھی۔ سیامن اور دفا کا تسکون ہے، میں نے سوھا تھا اور اس سونے نے میرا حوصل را معادیا تھا مجھے میری أ وازوابس مل كني على اطمينان كأكبراسانس ، اوريس في كبا عفا ونيض صاحب السلام كما د د ماره خاموشی کا طویل و قعنه ، ا در میرطوالت صرف می*ن محسوس کرسکتی تقی در*نه دُومری *طرف* سے کوئی جواب آنے سے پہلے میں کہ دہی تقی اسی شوخ دواتی کے ساتھ جیسی کرمیں ہوں۔

"فیفن صاحب،آب زیارت مین من دن ره کر صلے گئے ، تھے بعد میں معلوم ہوا در ندو میں ضرور ملنے ال "

دورری طرف سے وہی نمیند میں اور ان موئی شفقت سنائی دی ، لو بھئی، ہم توروجیے عقے کہ صرف سی آگ ڈی مہارے تیجھے بھیرتی ہے۔ اب بہتہ عبلاتم جیسے لوگ بھی بین کام مرتے ہیں۔ احجا۔ ابنا نام تو بہتا وئے۔ ؟

جی ای فرانکوعزت سے گلا لیجئے۔ اور انہوں نے فرانکوعزت سے بلاکررسیور دوبارہ میں ایک اور انہوں نے فرانکوعزت سے بلاکررسیور دوبارہ میں اتنا بھی نہ کہ میرے قابل مرسے دلدار مرسے پاس رہوں۔
اُسے تقیادیا اور میں اتنا بھی نہ کہ میں کہ قمیرے قابل مرسے دلدار مرسے پاس رہوں۔
"مرف اتنی بات کر نی تھی فیص صاحب سے ان مجھے فرانہ کے لیچے میں طنز لگا تھا باللہ میں میں نے تواہمی فیص صاحب کوابیا نام ہی ۔
" لیکن میز بیچ میں تم کہاں سے آن میکی بیس نے تواہمی فیص صاحب کوابیا نام ہی

"لیکن تمهادانام ایسا تو نهی که جیے سن کرمات آگے ندم طوسکے! "نهیں، اُنہوں نے میرانام لوجھا تھا۔ میں نے کہددیا فراز کوعزت سے ملا لیجئے۔ عزت لعبی سر (۶۱ R) - اور فراز - سرفراز ۔)

"ادر فیمن صاحب نے بڑی عزت کے سائھ شیلی فون میری طرف بڑھا دیا ۔ بیکم پڑو فراز نے حسب عادت زور دار قب عبر رکایا اور شیلی نون بند ہوگیا ۔

فرازنے شایر تغیک ہی کہا تھا کہ تمہارا نام ایسانونہیں جیے س کر بات آگے ذرابھ سکے۔ بات آگے بڑھی اور اوں میری زندگی کے ایک ایسے دور کا اغاز مواجس کے وزوج میں ان چند کھوں کی گفتاکو کا بڑا گہرا اور سنقل تعلق رہا۔ بھراس کے بعد تومیرے لئے مفیق صاحب کی باتین معبس کے بدانت موسموں میں ہمیشہ شفنڈی بھواد کی مانندوہیں۔ مفیق صاحب کا قون ریسیو کرنے کے بعد میری اس دوز کی حالت کوئی نہیں جانیا۔

ابنی باتوں اور اپنے انداز سے فیمن صاحب مجھے کتنے معصوم لکے تھے اور میراجی جا ہا تھا کہ ہیں باہر صحن میں بیٹھ کر تسکفنتہ تھے ولوں اور معصوم جڑیوں کو دکھیتے ہوئے ساری گرازار دوں با ہے اُرٹیٹ نے بادلوں کی نرما ہٹ سے اپنے مکان کی دیوادوں براتنی بارنیف صاحب کا فام مکھوں کر دیوادیں اور بادل دونوں ختم ہوجائیں۔

میری سون کی اسی خیا گرمیٹی میں سال نے اپنی آنکھیں موندلیں۔ میں نے اپنی آڈندگی میں کسی سال کو اتنی تیزی سے گزر تے نہیں دیکھا۔

کی کے میں ابتد کراچی جانا موا۔ وہاں کاموسم مجھے کبھی اچھانہیں لگالیکن اس بار کراچی کے کسیلے موسم کامزاج کچھے مدلا بدلا ساتھا بیں نے فیفن صاحب کوفون کیا کو وال نوں عبداللہ ہارون کا بج کے برنسیل تھے۔

"فیفن معاحب، تھیک ہے ہمیشہ بیاباہی کنوش کے باس حا آسے لیکن کیا آج الیہا، نہیں ہوسکتا کہ حذبے کی صداقت کنوش کو مرکا دے اور میری آپ سے ملاقات کی خواہش اوری موجائے "

سے سنتے ہی انہوں نے ایک معصوم سا تہ فہر لگا با جیسے کہ دیے ہوں ۔ بس، اتنی ذراسی
مات ۔ جیسے انہیں اس سے زیادہ مطالبے کی توقع رہی ہو۔
"شفیک ہے جب تی اہم با کی بجے انٹر کان بینے جا میں گئے۔"
"جی نسکر رہے ۔ میں لاؤنے میں انتظار کروں گی " اور بو نے با پنے بجے میں انٹر کان کے
لا وُرنج میں تھی ۔

بین نے کہ بھی کسی کا اُشظار نہیں کیا۔ اُشظاد کرنے کی مجھے عادت نہیں کی نکھیں جانتی ہوں کر اُشظاد کرنے کی مجھے عادت نہیں کی نکھیں منزل ہے۔ توگو یا میں نے سنگین منزل رکھ کے اُس کے سنگین منزل ہے۔ توگو یا میں نے سنگین منزل رکھ کے ایک سنفر کا آغاذ کر دیا۔ میں نے اپنے آپ سے بوجھا تھا ، اور مجھے بوں لگا تھا جیسے بن واب میں جان کہ بہنی ہوں ۔
میں جل کر بہاں تک بہنی ہوں ۔

"بیان بین صاحب کیون آئی کے اور وہ بھی میرے لئے " شک نے کرب کا بھی دروازہ کھول دیا تھالیکن اس سے بیلے کہ بین اس دروازہ کھول دیا تھالیکن اس سے بیلے کہ بین اس دروازہ کھول ، اندرسے ایک شخص اُترا۔
اجاب کے میرسے سامنے سفید نوکس وگین کہ کی ، دروازہ کھیلا ، اندرسے ایک شخص اُترا۔
وہ عام ساآدمی تھا گر مجھے منفر دلگا۔ جیسے وہ سب جبیبا ہو گر کوئی اس جبسانہ ہو۔
بین نے دیکھا شک کے سادسے دروازسے بند ہو جیکے تھے اور بین نے لفین کر سااہی بند،
فیض صاحب ہیں۔

میں نے آگے بڑھ کرا نیا تعارف کرایا بمیری بہن اور بہنو تی بھی ساتھ تھے ، وہ جی ملے۔

فيفن صاحب نما صيغوش د كهائى ديتے تھے بمجھے سكون اور حوصله ميتسرآيا۔ مم ايک تيبل پر آكر بديھ گئے اور جائے كے لئے كہا ، ساتھ بى اتين عى بوتى دہي۔ ميں نے لوجھا تھا "آپ كراچي ميں كيوں دہتے ہيں " وہ جيرت سے لولے": كيا مطلب "؛

" آپ کولامور میں دہنا جاہتے ، وہاں کاموسم بہترہے ، آپ کے لئے۔ " میں نے دضاحت کی ۔ وہ بر کے :

"ہم اتیب دورِ حکومت میں دوسال بامبررہ کرا تے تھے، دالسی برہماری دوست شوکت بارون نے اصرار کرے ہم میں بینیں روک لیا، اور ہم ان کی خواہش برُرک گئے، ولیے اب حابیں کے لاہور ۔ "

چوٹے جیوٹے وقفوں کے ساتھ اسی طرح کی جیوٹی جیوٹی اور معصوم باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ دیٹر بل لے آیا۔ سے کہتی ہوں، مجھے بیرں لگا جیسے ابھی اس نے جاتے بھی مروز کی ہوا در پیلے ہی بل لے آیا ہم ۔ یں نے کچھ کہنے کے لئے لب کھو لے تھے کو نیف صاحب نے ہا تھ بڑھاکر بل لے لیا۔ "سیکن بمیں بیاں آئے ہوئے دیر بھی کتنی میرتی ہے کہ بید بل ...." "میری بہن نے مولے سے زیادہ ہو جبا کہ !"میری بہن نے مولے سے میرے

اس روز سیلی باریس نے اپنی آنکو ول سے دقت کو برلگا کر آراتے دیکھا میں نے ، پافیض ضاحب سے صند کی کہ مل میں اداکروں گی۔

الله المراجب تمهارے شہرس آئیں گے توخاطر کرلینا ،ابنہیں "فیص صاحب نے

بر می شغفت سے منع کر بھے بل اواکر دیا۔ میر بہلی ملاقات تقی جو ختم ہوگئی تھی۔ ایک عام سی ملاقات نیکن میرے دل ہمیرے ومن سراس ملاقات كالجونقش شبت موا ، اس كے بعد موف والى ملاقاتيں اسے ماندنكر سکیں۔کتنا خاص آدمی،کتنا عام سالگتاہے،میں نے سوحیا تھا ،کوئی نازکوئی ادامرے آدميون والى نہيں - اس روز فيعن صاحب سے س كر جھيے ايك بحظه كے اے توايوں لكا تصاجبيك سى قدىم بونانى دلونا كابت اجإنك اپنى أنكھيں جيكنے لگا ہو۔ سے والیس کو تر جاکرفیف صاحب کو کراجی خط لکھاجی می ان سے تعویری فر انش می تقی بیس کے حواب میں انہوں نے لکھا تھا:

آب كاخط بہت ون موت طاعقاءليكن كوئى تصوم واعدبہيں ارى تعى يم شوق یا توفلی ستاروں کو موتاسے یا نوجوانوں کوکہ FANS کے لئے بہتسی تصويري بنواكردكهين وبهرصورت آج يرتصوبردستياب موتى جوجهيج ريامول. آب كى محينت اور خلوص سے بمبت دل خوش موا۔ انشار الدي كي محينت ہوگی اور تم نے اپنا پورانام میں نہیں لکھا،اب کے لکھ دیا۔

یے فیض صاحب کا میرے نام بہلاخط تھا جب دن مجھے بین خط ملا تھا، ہیں ہیں ہے کے طرح خوش تھی جب کو امتحان میں پاس ہونے پر شاباش کے طور پراس کی لیندیوہ میڈم نے بحبی ل انعام میں دیا ہویا جیسے ادلمبیکس کے میدان میں کوئی ایسا کھلاڑی سونے کا تمغیما صل کرے جب کا کوئی شنا سایا ہم وطن بحبرے سٹیڈیم میں موجود نہ ہو۔ اور تا لیوں کے اجنبی شور میں وہ بیک وقت مسکر انے اور رونے گئے۔

اور تا لیوں کے اجنبی شور میں وہ بیک وقت مسکر انے اور رونے گئے۔

میں نے شام کے فیصن صاحب کا خط کئی بادیڈ بھا ۔ ہم ماراس کی خوشبو سی بھی محسوس ہوتی تھی۔

محسوس ہوتی تھی۔

اس خط کے جواب میں میں نے فیصن صاحب کو دو خط کے بعد و گرے لکھے ہمیرا جی جا ہما تھا کہ ریخط خوب طویل ہوں ، ڈوھیروں باتیں کا غند بر بریں آثار دوں جیسے تما کے فرش برسمارے اثر تے ہیں بمین جب بکھنے ہیٹے تی کیدم آئکھوں کے مامنے فیفن صاحب کا چہرہ آجا تا ، خط لورا نہ سرتا۔ ادھورا جھوڑ دستی برنیا نچہ انہوں نے میرے دو نون خطوں کا اوں حواب لکھا:

مهم إكتوبر

عرمزی مرفراد

آب کے دو مختصر خطوط ملے تھے۔ آب کی فرمائش ملفوف ہے۔ معاص القریب یہ اس کے دو مختصر معامل القریب کے دو توجوانی میں میں مقا۔ اسکان مہیں مقا۔

یں مری سے واپسی بردات معبر کے دئے بینڈی عقبراتھا۔ آپ کا بینہ اور وقت غیرمساعد منفے اس لئے ملاقات نہ موسکی۔ اب کھی آنا مواتو آپ کو بیہ سے مطلع کرنے کی کوشش کر دل گا۔

ادب اورادیوں سے آپ کی شکایات کی تعمیل تو مجھے نہیں معلوم ہی نیزنرگ یا زمانے سے شکایت کسے نہیں ، اور اس کے باوجود شمع مردنگ می طبق مے حرموزی کے۔

## \_\_\_ اقبال صاحب اور بچِرِ ں کو دُعا۔

نفط مخلص نیفن

اس بی تعمیر اور نظم کی اور اسال کی اور اسال کی اور انظم کی فراد کا بی ارسال کی تھی۔ اس نظم پرنسین صاحب کے دستمبر ۱۹۲۷ء کے دستخط شبت تھے نظم بیتنی :

ہم برورسش اور وقع کرتے دہیں گے سودل برگزرتی ہے دتم کرتے دہیں گے اسیاب غمضتی ہے مرتے دہیں گے دہیں گے دہیائی دوراں بیر کرم کرتے دہیں گے دیاں گئی آیام ابھی اور برجھے گی استم مشتی ستم کرتے دہیں گے منظور بیر گئی ، بیرستم کرتے دہیں گے منظور بیر گئی ، بیرستم ہم کو گوادا دم ہے تو ماواتے الم کرتے دہیں گے دم ہے تو ماواتے الم کرتے دہیں گے دم ہے تو ماواتے الم کرتے دہیں گے

اس کے جند ہفتوں کے بعدا جا الگ تجھے لیشا و رحبانے کا اتفاق ہجا۔ فرانسے ملاقات
ہون تومعلوم ہوا کہ وہاں سائنس کا نفرنس ہورہی ہے اور اس ہیں فیض صاحب بھی آئے
ہوئے ہیں۔ نوشی سے ہیں سرشا رہوگئی۔ مجھے یا دہے کہ فراز نے ہوے کا اُرڈر دسے دیا تھا
گریں نے کہا : اب ہوے کی صرورت نہیں ہیں مجھے فورا فیص صاحب کے پاس بے پار فیض صاحب ڈینز ہوئل میں عقہرے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اجمل بھی ان کے ہم او تھے۔
میں اور فراز ان کے پاس جا وہ کے فیص صاحب اس اجانک اور غیر متوقع کا مدسے ہمت نوش ہوئے ہم جاروں نے ہوئل سلاطین ہیں کھانا کھایا۔ اس دوران اجانا کی فیض صاحب

ا-ميرك شوسركا مام -

نے ایک کا غذیر فی البد ہیں میں معرعد لکھا اور اپنے دستخطے ساتھ مجھے دیے دیا۔ " فراز اوج كوبيني تومرونسداز بوت" فراذاج تك اسمصرعه كي تاب نبيس لاسكا-اس وقت میں مجدر بشیان سی متی ، میں نے اس کا قطعاً اظہار شہیں کیا بلکم بہتی مسكراتى سى يسكن فيض صاحب كي نظرون في ميرى ومنى كيفيت كالخربي اندازه كراياتها ... بہت ہی شفقت سے بولے:" کھانا کھاتے ہوئے کوئی بات ذہن میں نہیں دکھتے"۔ تب تحصاص مواكر فسين تے ميرے اندر حمانك كرد مكيدليا ہے، وہ واحى النظر ہیں ۔ جہرے کے ساتھ میراذ ہن تھی کھیل اٹھا۔ میں نے خود کواس مسافر کی طرح محسوس کیا جس كاسارالوجه اس كے مم سفرنے اعقاليا مو - الكے روز ميں را دليندى واس بيني تو فیض معاصب میرے لئے اس روشن ستارے کی ماند تھے، اندھیری دات کے مسافرجس سے دا منانی حاصل کر کے منزلوں سے قریب تر موتے ہیں۔ یں نے فیصلہ کرلیا کہ جب بھی محے کوئی مشکل ہوگی میں ان سے صرور مشورہ کروں گی کیونکہ بیروہ شخص ہے جرمجھے لیوں

محسوس کرسکتا ہے جیسے میں نودکو محسوس کرتی ہوں۔
اس کے بعد میں داولبینڈی جلی آئی میعلوم نہیں کیا بات تھی وہ مبڑی اُداس گرفت تھی جی جا ہتا تھا کہ انسان سب سے الگ تھلگ کسی پہاڑی کے دامن میں آبشاد کے نزدیک ایک کشیا میں رہنا شروع کر دے بشہد کی کھیوں ،سیب سے بھولوں ، اُوادہ خرگوفتوں اور اقبال بانو کی اُواز میں فیصل کی غزلوں کے سوانچی آس باس ندم و شابداس نتیم ددگی کا ایک سبب بعض دوستوں کا روتی تھا۔ وہ واقعی ایسے تھے جیسے میں نے مسوس کیا یا بھر ایک سبب بعض دوستوں کیا یا بھر میرامشا ہرہ اور انتر غلط تھا۔ یہ میں آئے تک نہیں تھے جیسے میں نے مسوس کیا یا بھر میرامشا ہرہ اور انتر غلط تھا۔ یہ میں آئے تک نہیں تھے جیسے میں نے مسوس کیا یا بھر

ان دنوں ملک کے سیاسی حالات بھی ایک المناک ڈگر برچل بڑے تھے سیاست کے امراد و دموز سے آگہی نہ مہی مگریں بہرحال اس کو ایک مقدس او دمعتبر منعسب تصور کرتی موں چنانچ جب ذاتی مفادیا عنادیں اس اسم اور دمر داراساس کو تباہ ہوتے دکھیتی تو

طبانشبددل ہی دل میں اس کا احساس اوں گزر حبابا جیسے کوئی بچے بلیڈسے میس تراشنے لگے

توسیے احتیاطی سے اس کی انگلی کی جائے میں نے فیص صاحب کو الیسے ہی ماحول اور

ذہبی کیفیت میں خط لکھا جس کا کوئی جواب نہ ملا مجھے بچ نکہ جواب کا شدت سے انتظار

قاللہٰ دا جواب نہ ملنے کو کسی صدیک جسوس کیا ۔ یہ جانے اور سمجھے اخیر کرفیض صاحب نے

قاللہٰ دا جواب نہ بین دیا تو ایسائے سبب نہیں ہوا ہوگا ۔ ہم حال ایک دو پھر جب میں لان میں

ہے جھی دوں کی کیا دیوں کو بانی دینے میں مصروف تھی، احیانک فیض صاحب کا یہ خط ملا:

امر زوم

عزیزی سرفراز عیدمبارک

منہالاً گذشتہ خط کہ بیں کا غذات میں غائب ہوگیا تھا اس لئے جلہ جواب نہ ججواسکا۔
ان جی برآ مرم اہے۔ بہنا در مجھے کوئی خط نہیں ملا اور بیٹری ملاقات نہ ہوسکنے میں حذہ بدیا ضلوص کی کمی کو دخل نہیں تھا۔ مرت ایک دات کے قیام میں واقعی کو لکھونٹ نہتی ۔ فیمی رئید اس کے سہیں۔ دسمبر کے وسط یا آخر میں غالباً آنام کا ۔ اور ممکن ہوا تو آپ کوگوں کو بہلے سے مطلع کروں گا ور نہ و ہاں بہنج کرسہی ۔ و میا والوں سے تہاں شکات کوگوں کو بہلے سے مطلع کروں گا ور نہ و ہاں بہنج کرسہی ۔ و میا والوں سے تہاں شکات کوگوں کو بہلے سے مطلع کروں گا ور نہ و ہاں بہنج کرسہی ۔ و میا والوں سے تہاں فرق نہیں ہوتا ہوگا۔

کوشی جو بیٹ یا محلوں غیر فلمی لوگ شاعر بھی ہوتے ہیں غیر شاعر بھی ۔ اگر جو بر میں جو ب کر شاعر کو اینے شعر میں جو و شنہیں بولنا جا بہتے اور اگر میں آپ کہ سکتے ہیں کہ اسے اپنی دور مرد نشر میں جو دش نہیں بولنا جا جہتے اور اگر گردی ایک شاعر کی ڈات کے بارسے میں فلط اندازہ کر سکتا ہے تو ہی خلط می حیائے تو گردی ایک شاعر کی ڈات کے بارسے میں فلط اندازہ کر سکتا ہے تو ہی خلط می حیائے تو کے بارسے میں فلط اندازہ کر سکتا ہے تو ہی خلط می حیائے تو کے بارے بی کے بارسے میں موسکتی ہے۔ اگر دوستی اور خلوص میں میر اندازہ فلط می حیائے تو

اس سے ڈکھ صرور پینچی ہے لیکن اسی لئے تو کہا ہے کہ ہر بادی دل جرنوبی فیف کسی کا " ہر حال اگر کسی رفاقت سے مختفر عرصے کے لئے بھی کوئی راحت سیتر آجائے تو غنیمت بھینا چاہیے خواد اس کی تیمت بعد میں غیر مناسب ہی کیوں ندمعلوم ہو نیم ریہ توسب کتا ہی ہائیں ا ہیں یہ کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہے ۔ لوکا فی باتیں ہوگئیں ۔ باتی ملاقات برسہی ۔ سب کودھا۔

نقط نیعن

یہ پہلاخط تھا جس میں انہوں نے فقط کے بعد مخلص نہیں لکھا بکرصرف فیفی لکھا۔

ہے انداز بعد میں ان کے مبنیز خطوط میں دیکھنے کو طا۔ بہرحال فیف مساحب کی مختفہ عرصہ

کے لئے دفاقت والی فسیعت کو میں نے بلتے سے باندھ لیا اور اپنی محبر ال کے بدلے اور جواب

کی اس لگانا جھوڑدی میں نے بہم مجد لیا کہ مجبر شہرے اسے مگنو کی طرح منٹی میں بند

نہیں کیا حاسکتا۔

اس کے بعد ملک کے حالات تیزی سے بدلتے چلے گئے۔ اسی عرصہ بی تقوط النہ اور بیات کا سائے بھی رونما ہوا جس کا میرے ول ود ماغ برگہرا اثر ہم ایسی اس کا انظہار فیض صاحب کے سائھ شی فون بر کرتی رہی یے بی خال نے اقتداد کی باک ڈور دوالفقائل بھٹے کو سونپ دی اور وہ اپنے عوامی انداز میں حکومت چلانے لگے اور فیض صاحب کی فروت بھی محسوس کی گئی۔ تھا فت اور فنون بعظیفہ کی مددسے عوامی اُمنگوں کی ترجانی اور تہذی ورز نہ کی حفاظت الیے اسم فرائف جھٹے مصاحب فیض صاحب کوسونپنا جا ہے تھے ایسلسلے ورز نہ کی حفاظت الیے اسم فرائف جھٹے صاحب فیض صاحب کوسونپنا جا ہے تھے ایسلسلے میں فیص صاحب کو متعدد بار اسلام آباد آنے کی ذھمت دی گئی۔ ایک بار وہ آئے تو ملاقات نہ سہوس کی جینا نے ہیں نے تھے اور فیس کا میں تھے اور فیل ایس کی فی اللہ اللہ میں انہوں نے لکھا :

کراچی ۱۰ فرودی

عزيزى سرفراز

آپ کا خط طا بھی شکایت تو مجھے کرنی جا ہیے تھی۔ آپ کوسٹ کوہ کیسا ہجن رات میں وہاں بینچا ہوں اس سے انگے دن اقبال کا فون آیا کہ آپ لوگ شام کو آئیں گئے۔ چنا نج بیں نے انتظاد کیا۔ اس سے انگے دن میں قریب قریب معبودت اسلام آباد میں تھا۔ شام کولوٹ کر پھر انتظاد کیا۔ ہوٹل والوں سے بھی ددیا فت کیا کہ کوکوئی بینچام تو نہیں سے توجواب نفی میں طا۔ ہفتے کی مبح اقبال کوشلی فون کیا تو معلوم مواکہ وہ دفتر ہی نہیں آئے۔ شجھے خیال گزرا کہ شاید آپ لوگ کہیں شہر سے ہی معلوم مواکہ وہ دفتر ہی نہیں آئے۔ شجھے خیال گزرا کہ شاید آپ لوگ کہیں شہر سے ہی مہر صال تمہاری میز بانی سے لطف اندوز مونے کا ادادہ ہم نے مرکز ترکی نہیں کیا جب مہر صال تمہاری میز بانی سے لطف اندوز مونے کا ادادہ ہم نے مرکز ترکی نہیں کیا جب مجمول تمہاری میں خواب کی سوجات گی۔ سوار فروری تو اب بہیں گزرے گی۔ ایک اعتماری میں موجات گی۔ سوار فروری تو اب بہیں گزرے گی۔ لیکن اس کے بعد دجہ بھی طلبی ہم مل تمہیں مطلع کردوں گا۔

أفبال صاحب الدبخي كردعا

فقط نی*ین* 

خطر بڑھنے کے بعدی کا فی دیر کہ سونتی دی کوفیف صاحب کس قدر سیجے اور سیجے
ہیں۔ اس قدر خطیم شخص کس محبّت کے ساتھ د ضاحت کر دیا ہے ور نداگر دہ کچے بھی نہ لکھتے
تو بھی کو تی بات نہ تھی۔ ہیں نے خط پانے کے بعد فیفی صاحب کو کر اچی فون کیا ، گر را بطر نہ
مرد سکا معلوم نہیں کیا بات تھی۔ میراجی جا متا تھا کہ فیفن صاحب مجھے ملیں تو میں ان کو یہ
خط دالیں کروں یا بھڑ داک سے یہ لکھ کر والیس کردوں کہ مجھے ہے دہ صاحت بھراخط قبول نہیں۔
خط دالیس کروں یا بھر داک سے یہ لکھ کر والیس کردوں کہ مجھے ہے دہ صاحت بھراخط قبول نہیں۔

سین میں ایسا نہیں کرسکی کرمی نہیں سکتی تھی۔ ایسا ہوہی نہیں سکتا تھا بھلاکو اُن شخص بچودھوں کے حیاند کو کیسے کہ مسکتا ہے کہ تم اپنی حیاند ٹی کا پر حصدوالیں لے لوجوندی کے بیانی کی بیائے کہ بار کی کیائے اُداس ہوا میں تیرتا حادیا ہے۔

میں نے فیص صاحب کو کچھ وان کے بعد خط لکھا گرجواب نہ ملا، البتہ ایک وست کے توسط سے بیغیام ملا کہ وہ افیص صاحب، بیٹٹ ی آرہے ہیں جینانجیان کی آرہ برطاقات میں ہوئی اور خط کا جواب زبانی وصول کر لیا۔ فیص صاحب نے مجھے کھانے بربطایا۔ وہ بیٹٹ کی میں ہوئی اور خط کا جواب زبانی وصول کر لیا۔ فیص صاحب نے مجھے کھانے بربطایا۔ وہ بیٹٹ کی میں ہوٹان فلیش میں میں ہوئے ہے۔ ہم لوگ بیٹے توفیص صاحب موجود نہیں تھے۔

میں ہوٹان فلیش میں میں میں میں میں ہوئے تھے۔ ہم لوگ بیٹے توفیص صاحب موجود نہیں تھے۔

البتہ ان کا بدیدیام ملا :

عزيزى سرفرانه

افسوس ہے کہ آج ایک ایج ہماری پیرطلبی ہوگئی ہے اس لئے تہیں کھانا نہیں کھلاسکیں گئے و اور تہیں اطلاح دینے کی بھی کوئی صورت نہیں اس نئے تم شام کو بانج ساڈھے یا بخ یا کل صبح نودس نئے تک طلاقات اٹھار کھو۔ SORR y شام کو بانج ساڈھے یا بخ یا کل صبح نودس نئے تک طلاقات اٹھار کھو۔ SORR y

ملاقات برفیفی عماحب نے بتایا کہ بھی وصاحب نے انہیں اجانک ملالیا تفاادر انہیں امیانک ملالیا تفاادر انہیں مرکاری طور برپاکستان میشنل کونسل آف ایش داب ادارہ تفاقت پاکستان اکے تیکی یہ کا عہدہ اس نیا جارہ ہے ۔ بطا مرہے کہ ہم دوستوں کے لئے بیمترت اور خوشی کی ہات تھی۔ جینانچہ ہم نے ان سے اس بات براصرار کیا کہ وہ اس عہدے کو قبول کرلیں کمیز نکر جمہیں علم تھا کہ فیصل صاحب در ولیش صفت ہیں۔ ان کو تو اس عہدے یا کسی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ اگر انہوں نے اس عہدہ کو قبول کرلیا تو اس سے اس عہدہ کے وقاد اور شمان میں البتہ اگر انہوں نے اس عہدہ کو قبول کرلیا تو اس سے اس عہدہ کے وقاد اور شمان میں البتہ اگر انہوں نے اس عہدہ کو قبول کرلیا تو اس سے اس عہدہ کے وقاد اور شمان میں البتہ اگر انہوں نے اس عہدہ کو قبول کرلیا تو اس سے اس عہدہ کے وقاد اور شمان

واتعى اليهامي موا فيص صاحب في اس ادارس سع والبسته موفى كااعلان كيا

ادراس کے ساتھ ہی بیادارہ اپی شناخت اور شخص کی سمت تیزی ہے آگے بڑھنے اگا افتانہ
سنعبوں میں گران قدر خدمات انجام دینے والے اس ادارے کی ترتی ادر سفر کے لئے فیفی فقاب
نے دن دات ایک کر دیا۔ وہ آدام کی پروا کئے بغیر بوری مکیسوئی کے ساتھ اس کے مقاصد
ب بودا کرنے کے لئے ہم، وقت مصروف دھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنہوں نے اس ادارے
میں جو ہرتا بال اکمٹا کر لیا۔ ایسے برعزم اور باصلاحیت لوگ جمع کر لئے جوانے لینے میدانوں
میں بی جو ہرتا بال اکمٹا کر لیا۔ ایسے برعزم اور باصلاحیت لوگ جمع کر لئے جوانے لینے میدانوں
میں بین محنت اور ذو بانت کے لئے مشہور تھے۔

اکتوبر۱۹۱۹می فیفن صاحب ایک ثقافتی و فد کے بمراه ایران کے دورہے پرگئے توانہوں نے شیرازسے محصے ایک منظر کارڈ (view card) اس عبارت کے ساتھ دوارکیا: شیرانه

ساا إكتوبر

عزيزى سرفراز اوراقبال ابينزكو

بيار

فالباً اس کارڈ سے بہتے ہم خود د ہاں پہنے جا بیں گئے۔ یہ مجھن اس ٹنبوت کے
لئے تکھ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی یاد سے فافل نہیں ہیں۔
فقط
فیفن

ان می دنول فیف صاحب کا مشرق بعید کا بردگرام بن گیا۔ وہ جانے سے بہلے مل نہیں سکے تھے جس کا محصے داتی طور برافسوس تھا۔ یں سوجتی تھی کرمعلوم نہیں فیفن ماہ بس سکے تھے جس کا محصے داتی طور برافسوس تھا۔ یں سوجتی تھی کرمعلوم نہیں فیفن ماہ سے نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہے یا نہیں ؟ اور میری جیرت کی انتہا نہ دمی جب بشکاک سے انہوں نے ایک ولی کارڈ (VIEW CARD) دوانہ کیا اور لکھا:

بنگاک عزیزی مسرفراز اینڈ فیملی تهبی منیلاست ایک کارڈ لکھاتھا لیکن یادنہیں را کہ ڈاک میں ڈالایا نہیں ۔ نکی یہ نظاکہ آتی وقد عباری میں آپ لوگوں سے ملاقات نہ برسکی، غالباً واپسی برجرگی۔ منبلا، بائک کا نگ گھوم آتے ہیں۔ کل سنگا پورا ورکوالالمپورجانا ہے بھرواہی کام کی مجبوری ہے ورنہ اب مہارا ول نہیں لگتا۔

> \* فقط فيعن

اُنہوں نے منیلاسے جو کارڈ روانہ کیا تھا وہ مجھے بعد میں ملا اِنہوں نے سب مادت ویو کارڈ (view card) برحبدی حبلہ ی چید سطری سیر دخلم کردی تقیں لیکن ان چید مطول میں بھی ان کی محبّت اور تو تنہ کا بھر لوپر عکس موجود تھا۔ یہ تحر مریجھ لوپ نقی :

His

عزيزي سرفرازا ببذكميني

عيدمبارك

انسوس ہے کہ آتی بارتم لوگوں سے مل کرند آسکے نیکن حسب عمول چند گھنٹے پہلے
اطلاع موئی کرھا کا ہے ۔ فیروالیس بہم ۔ بیرکا فی خوبھورت ملک ہے اورلڑکیاں
تو بہت ہی حسین ہیں ۔ فعاص طورسے یہاں کی ملکہ جنہوں نے آج وسست فعاص حیاتے پلائی ۔

ویائے پلائی ۔

نقط

فیھن

والبی برفین صاحب نے اس سفر کے نوب تھتے گئا ۔ وہ ان مکول کے قدرتی مست برنے متاثر دکھائی دیتے تھے ۔ انہوں نے بتایا کہ فلیائن کی طکہ اسیڑا مارکوس نے طاقات کے دوران نودا بنے ہا تھوں سے جاتے بنا کہ انہیں بیش کی اور دخصت ہونے لگے تو اس نے ایک سونے کا لاکٹ نما میڈل انہیں بطور یادگار بیش کیا فیض صاحب بیتم فراپنے میں اس نے ایک سونے کا لاکٹ نما میڈل انہیں بطور یادگار بیش کیا فیض صاحب بیتم فراپنے میراہ ہے کرجب وابس والن بینچے تو کراجی ایر پورٹ برکسٹم زکے عملہ نے مید میڈل فراک کر دیا

اور تبایاکہ یہ تو فانف سونے کامیڈل ہے۔ آپ کیسے لے آتے ؟ اس پر فیفن صاحب نے سواب دیا : یعنی مہیں تو کچیز خرنہیں ، ہم تو ہی سمجھے تھے کہ عام میڈلز کی طرح کا ایک میڈل مہرگا ۔ اگر تم لوگوں کو اعتراض ہے تو تم دکھ لو جمیں اس کی آمدو نہیں ۔ یہ جواب ش کرسٹم کی کا مکارٹ شدردہ گیا اور انہوں نے وہ میڈل قیفن صاحب کو والیس کر دیا ۔

فیق صاحب کچیم عرصہ کے بعد ماسکوگئے۔ وہ وعدہ کرکے گئے تھے کہ فورا خط لکھیں گے مگرا نہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے بھی انہیں خط نہ لکھا۔ البتہ میرے بیٹے وہمی اندیم انہیں خط لکھا جس میں اُس نے میرے والے سے فیفن صاحب کی ہے دفائی کا ذکر کیا۔ اُنہوں نے بڑی محبّت سے وہاں سے خط لکھا :

ماسكو

ااروسمير

عزمزی دیمی ، پیار

دیمیراس باریم مرف تمہیں کارڈ بھیج رہے ہیں۔ اس کئے کھیلا حساب معاف.
ہمیں بہاں سے تین دن کے بعد ماجکستان کے گئے تھے۔ وہاں سے کل دات اوٹے ہیں۔ آج دوانہ مونا تھالیکن جہازی نہیں طا۔ اب سترہ یا جودہ کو آئیں گے بہون برت ہی برت ہی برت ہی برت ہے سکو تمری طرف سے بیاد کرلیا اور اس سے کو کر دیا ہے۔ وہاں کے بردن اس سے کو کی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ دیا دی ہے۔

اس سے کو کی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کے اس سے کو کی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کے سامندا کے منسون حساح سے کو مرفعاری کا منظ کے سامندا کے منسون حساح سے کو مرفعاری کا منظ کے سامندا کے منسون حساح سے کو مرفعاری کا منظ کو سے کا داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کو سے کا داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کو سے کا داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کے سامندا کو مرفعاری کا منظ کو سے کا داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کو سے کا داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل کے داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل کے داخل کا جا سکتا ہے کہ فیصل حساح سے کو مرفعاری کا منظ کے سامندا کی کا منسون کی کا منسون کی کا منسون کی کا منسون کے لیا سے کو کر انسان کے کی انسان کا کہ منسون کی کا منسون کی کا منسون کی کا منسون کی کا منسون کو کر نے کا کہ کو کر نے کا منسون کی کا منسون کے کا منسون کی کا منسون کا منسون کی ک

اس سے بخوبی اندازہ لگایا حاسکتا ہے کرفیفن صاحب کو برفیاری کامنظر کس قدر مجلا محسوس موتا تھا اور اس کو کتنا بہند کرتے تھے۔

سودیت ایونمین حاسف کا آتفاق فیعن صاحب کوعموماً برتا رساتھا۔ان کی بمہبلو شخصیت کی ایوں توسادی دُنیا ہی میں پزیراتی موتی تھی مگرسودیت یونمین کواس خمن میں خصوصی جیٹیت حاصل تھی۔وہاں کی تیا دت سے فیعن صاحب کے ذاتی سطح پر تعلقات استوار تھے کمیکن اس کے با وجود انہوں نے اپنی اس جینیت سے کہی کوئی مفادھ اسلی نہیں کیا۔ وہ ایسا سوج ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک نقیری تھی مگراس میں انداز نشاہی کے تھے۔

وه متی مهر عربی ما سکو گئے تو و ہاں سے انہوں نے ایک ولید کارڈ (KİEW CARD). مجھے بھیجا اس میر سکونا تھا :

اسكو

١٩ ١٨

بيارى سرفرانه اوركميني

دوسری طرف بمادام الله بهترس می کوئی دس براد کرسے بی د بودا محله به بینظر بہت اجھا ہے دیکن سردی اکبی کے بہت ہے ۔ آج تو برف بمی گری حقی امید ہے دس بارہ دن کے دائیسی برگی ۔ سب کو بہت سابیاد ۔

. فيص

اس وبد کارڈ بروا تعی اس ہوٹل کی تصویر تھی جس میں فیفن صاحب کھرے ہوئے عفے۔ یہ ایک شاندار ہوٹل د کھائی ویتا تھا تصویر سے صاف برتہ عبلتا تھا کہ ماحول کھفائی مربطور نمائس توجّہ دی حاتی ہے۔

فیفن ساحب کے اس بار ماسکو حاف کا ایک مقصد طبی معاتز می تقاینیانی انہوں نے مجمعے سام رحولائی کو حوضط رواند کیا اس میں لکھا:

بالعكو

14/4

عزينيى مرفراذا قبال ادركمينى

مم برسول مات ومرسے بہال پہنچے تھے۔ آج ڈاکٹرول کے زینے میں دہے کا تھر

ما فی ڈاکٹر کھونک بجا کر دیکھیں گئے۔اس کے بعد دیکھیں کیا کرتے ہیں موسم انھاہے اور شہر بھی ۔! ببیار

فبعن

و المراد المرد المراد المراد المرد 
گرنمیگین بهبیتهال ماسکو ۱ راگسست

ببارى مرفراز ادراقبال ادرقوم

ہم کوئی دو منبقے سے ہمبیتال میں ہیں۔ آج غالباً چھٹی ہوجائے کی یوپر شاید دو منبقے کے لئے کسی سینی ٹوریم میں جانا ہو گا بقول بچرس مرحوم بیہاں صرف میں دو کہ منبقے کے لئے کسی سینی ٹوریم میں جانا ہو گا بقول بچرس مرحوم میہاں صرف دو کہ منبیت کے سیاستان کی کسردہ گئی ہے۔ باتی سب کچھ ہما سے ساتھ کر جیکے ہیں اور کہتے ہیں سب تھیک ہے ۔ اب آنے میں ذرا آن فیر موجائے گا ۔ غالباً متر کے میں اور کہتے ہیں سب تھیک ہے ۔ اب آنے میں ذرا آن فیر موجائے گا ۔ غالباً متر کے میں اور کہتے ہیں سب تھیک ہے ۔ اب آنے میں ذرا آن فیر موجائے گا ۔ غالباً متر کے میں میں اور کہتے ہیں سب تھیک ہے ۔ اب آنے میں ذرا آن فیر موجائے گا ۔ غالباً متر کے میں میں اور کہتے ہیں سب تھیک ہے ۔ اب آنے میں ذرا آن فیر موجائے گا ۔ خالباً متر کے میں میں ان موگا ۔

قعط فييش فييش

فیض صاحب جہاں جانے و ہاں کے موسم کا حال صرور تحریر کرتے۔ وہ وسیے بھی موسم کا بہت خیال رکھتے تھے موسم کی تبدیلی کا یقینا اُن کی طبیعت پر بھی مراکہ اِن رموا۔ ا کی اور بات میں نے بڑی شدت سے محسوس کی کدوہ عموماً ماکستان سے با ہر جا کر بہت زیادہ خوش نہیں رہتے تھے۔ ان کے دل میں اپنے وطن کی محبّت بڑی گہری ادر سچی تھی۔ 429ء میں مرکاری دورے برابران گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایک ولی کارڈد (view card) دوانہ کیا اور لکھا:

۱۹۷۰ قرودی

سادی سرقرازایندگو

کل بیاں پہنچے نتے ۔ دوسم احبیا ہے ۔ شہر بھی تبرا نہیں لیکن دن بھر کا تفرنس اور شام کو سیران پہنے نتے ۔ دوسم احبیا ہے ۔ شہر بھی تبرا نہیں لیکن دن بھر کا تفرنس اے کوئی فال سرکاری دعوتوں کے علادہ دلیسی کا کوئی اور سامان موجود نہیں ۔ اس لئے کوئی فال لیکھنٹ نہیں آئے گا ۔ غالباً مرا کے واپسی ہوگ ۔ بیار فیقن

فیص صماحب و اس آئے لیکن جیند دلوں کے بعد ہی وہ انتھو بیاروانہ موسکتے۔ جہاں سے انہوں نے عار مارچ کو ادلیں اباباسے لکھا ؛

بارى سرفراد اور كو!

یہ ملک دیکھنے کی بڑی آرزو بھی سووہ بھی نوری موگئی۔ بہت خونصورت مگہہے۔ کل ماسکوں وائگی ہے۔ المیس بھی وہاں بہنے گئی ہیں۔ اس لیتے وہاں کچھ ون قیام مرہے گا۔ وہاں کا بیتر بیسنے :

6/0

M. SALGANIK

SOVIET WRITERS UNION

VOROVSY ST.

MOSCOW.

ان ہی داوں ابن انشار کا ایک خطالندن سے آیاجی میں انہوں نے فیمن کے دورے بیر بڑی دلجسب باتیں اسٹے مخصوص انداز میں سیر دفام کیں۔ بیہاں اس خطاکا ذکر تو تشنہ رہے گا لہٰذا یہ خطامن وعن میش ہے :

14-1-24

كىيوں بھاتى ، تم لوگ بمىں بيكول كئے ۔

بانکل بھول گئے ، بے مہرنگلے ، بے وفا نکلے فیص صاحب کے والیں ا جانے کا اور دہاں موجود مونے کا یہ طلب تو شہیں کہ اور کوئی باتی نہیں دہا یہ ہوتی بی بی بی کہ چا ندائی حکم ، جھوشے موٹے سا دے اپنی جگہ یعض ایسی دائیں معی ہوتی ہیں کہ سورج موٹے سا دے اپنی جگہ یعض ایسی دائیں معی ہوتی ہیں کہ سورج مرف موں مورج مرف ہوگا نے اور دل بہلا نا بڑتا ہے ۔ بس سا دوں کو دیکے کہ اور گن کر دل بہلا نا بڑتا ہے ۔ بلکہ گنے اور دل بہلا نے کے لئے آدے نیادہ اجھے دہتے ہیں یسورج صرف ایک ہے ، جاند کھی ایک ہے ، اسے کوئی کہاں تک گئے گا۔

عزر ہوتا ہے۔ اس لیے کا تفسق کررکے ہول آ آہے جب بیکھی تھی۔
میرے خط کا جواب کمیوں ہمیں دیا۔ اس میں دیکھی کے نام علیندہ خط بھی تھا کہ ہیں اس کے کچھا ورمعنی تو بنہیں نکالے ، اخبار میں دیکھا کہ ڈاکٹر الوی مرزانے کوئی کتاب فیصل بریکھی ہے۔ وہ کتاب مجھے بھجاؤ ۔ تم بھجاؤ کہ فیصن صاحب بھجواتیں یا داکٹر الویٹ برالا بھجواتیں یو دائٹر الویٹ برالا بھجواتیں یو دفیص ماحب کا ادادہ لوٹ کر آنے کا تھا یعنی فدہ تو معشرت و آغ ہیں، جہاں میکھی کے بیطے گئے۔

تین سفیم ہوگئے۔ اب آگے تہا داخط آنے ہے۔ شہاب صاحب می کابل سے سلا آباد
دالیں آگئے ہوں گئے۔ ان کا ادادہ غالباً اکتوبریں آنے کا ہے بھر مزے دہیں گے۔ اس
دورِ الفت میں دکھنا اپنا ہاتھ دغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوسم کی چردی ہر کا ٹا جاسکا ہے
سینہ زودی ہر دونوں کئے جا ہیں ۔ کوشش کریں گے کہ کو آن بہا نہ کر کے سال کے
اخریں ایک حکیر باکستان کا لگائیں لیکن اب کے ہمیں انٹر کا نئی نینٹل میں کون
عشہرائے گا اور لوج ہ اس کے علادہ کہیں مظہرنے کوجی نہیں جا ہا۔
مفتی سے بات بو آن ہے ، درجہ بدرجہ سب کوسلام
اور حقد درسدی سب کو بیار
معت کی فکر نہ کرو ، ٹھیک جاری ہے۔
معت کی فکر نہ کرو ، ٹھیک جاری ہے۔

ابن انشار

آفبال صاحب توروزے رکھ رکھ کر ملکان ہورہ ہوں گئے تی ہے ہاری تیری ؟

اھھ فیفن صاحب نے مجھے نیرولی سے ایک ولو کارڈ (view card) ارسال
کیا جس میردریائی گینڈے کی تصویر بھی بی تقی اس بر تکھی عبارت اس اعتبار سے بڑی
قابل غورہے کہ اس میں فیفن صاحب کے اندر جھیا ہوا ایک مزاح نگار صاف طور بر

له ميراجيما بيانديم-

#### وكماتى ويتاب أنهون في لكما:

HOTEL NEW STANLEY
KIMATHI STREET
HAIROBI

28/10

#### عزيزى مرفرإذ ابذكو

ہم بیہاں تیرست سے بہنے گئے ہیں ۔ تو بھورت مگرہ ہے اور موسم بعی بہت اچھاہے۔
یہاں کا فی دن کہ کمنا ہو گا اس لئے تم اگر جا ہو تو اپنی لکھ بھیجنا ۔ اس تصویر جسیبی کوئی
سے چھوٹی موثی جسیسٹ جا بہتے ہو تو لیتے آئیں ۔ دلیسے باعقی ، زیبراو خیرہ بھی دستیاب

ساير ني<u>م</u>ز

خطى عبارت كا ايك ايك لفظ صاف بتا د البيك دفيف صاحب داتعي و بال خوش تقيم ـ انهول نے جش شكفتكي اور برجشكي كا اظهاركيا تحااس سے برعي احساس مرد ا تحاكہ و بال ان كومن بيند ماحول ميتر تفالعيني رسمي مركاري مصرد فيات نے ان كے ذمن بي كوئي لوجو نهيں دُوالا موا تفاء اسى دوران ميں ابن انشاركا ايك اور خط لام درسے موصول مواجس ميں فيفن صاحب سيم متعلق حسب عادت اظها دِخيال كيا گيا تھا ـ وہ خط برتھا ؛

4 تومير 1949ء

مرفراذبیگم - آداب انمیدید آب کے مزاج بخیر بوں گے اور آپ کی شہرت کا ستارہ آسمان کی طرف دواں دواں ہوگا میں نے امروز کے کئی کٹنگ نیرو بی بھیجے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں ۔ مجھے تود فخر ہے کہ میں آپ کوجانتا ہوں ملکہ اب تو میرا تعارف اس جینیت

سے کرا احا آہے کہ ان سے ملو ، میمعمولی آدمی منبیں ہیں ۔ بیا بھم مرفراندا قبال كے حانتے والے ہيں ۔ لوگ محصے ہيں كرحب استحف كا نام فيفن فقرت الدشهاب عصمت جيسان دغيره كي فهرست من آمائه توريعي كيد توسوكا-ايسے وليد كوتو بلكم أقبال ممذ لكانع سعدين مي أب كا FAN بول أب كي تصويري كاش كاشكرد كه حادم مول راب آب محصرا بنا أنو كراف عنايت كري - الوكراف سے مطلب دستخط ہے ۔ بیرنہ محصیں میں کوئی السی جیزیا نگ رہا موں جو آ ہے کو ذر کشرخرج کرکے دی رہے۔

ابن انشار

ممی کی شہرت سے جلٹا ایک قدرتی امرہے - امیدہے آپ مجھے اس کمزوری ہم معاف قرمائيں گی۔

وه دن کچراتنے اداس اور جیپ حاب سے تھے کہ درختوں سے کرتے ہوئے بیوں نے بھی اواز دینا جھوردی تھی بس اونہی گرتے ماتے تھے جیک میاب میراجی میا ماکم لمبی مراک برتنها ڈرائیونگ کرتی جا قرائین مرک ایس مجتب کے دونوں طرف میرسکون دریا ہوں ۔ یا بھرمی السے یادک میں ببھی رسوں جس کے با سرتو TULiP کے عیول سیج موں گراندرسے بوکلیٹس کے درختوں کے لمبے لمبے ساتے جھے دیکھ رہے ہوں اور میں ان کو دیکیورسی موں۔ یا بھیرات کے پچھیلے میں اُٹھ کرنا صرکا طمی کی غزلیں بڑھنا شروع

اليعيس ابن انشار كالك اورخط أيا- أس ني لكما تها:

محترم ببكم صاحب

آب نے میرے خط کا جواب نہیں دیا - اصل میں آپ کی FAN MAIL بہت

م و گناور FAN ViSiTS تو کمیاکها ؟ کل مجھے بہت بخار تھا اس لئے دفتر نہ آیا۔ اقبال صاحب میری غیر توجودگی میں کہتے اور دقعہ جمپوڈ کھنے ۔ آج صبح وہ کوئٹم دوانہ مول گئے مول گئے۔

نشخیص کا نتیجہ وہی نکلاحیس کا خطرہ تھا۔ HODGKINS DISEASE اب عملاج کی فکر سوتی ہے جو سوسوم ہو۔ دوا کے ساتھ دعا۔

میں نے نیرولی خط تکھا تھا تو تیقی صاحب کے لئے پیام جیجا تھا کہ وہاں کی حسینا وں کے ذریعے افروائیسین کیے جہتی کے لئے کام کریں ۔ دہاں سکھنیاں جی ہوتی و جواب آیا جی ان کو تشرف سرا سلام کرنے کی مہایت بھی کی تقی ۔ شہاب صاحب کا جواب آیا میں ان کو تشرف سرا سلام کرنے کی مہایت بھی کی تقی ۔ شہاب صاحب کا جواب آیا میں انکھا ہے ۔

"فیعن ماحب کرآب کے خط کاصفی جوان کے متعلق تھا، بڑھوا دیا ہے بہت سنے اور مرفراز اقبال کے ساتھ تھور یوالا تراشہ بڑے قلوص سے جیب ہیں ڈال لیا یہاں برفیفن معاصب کی ما نگ خوب ہے ۔ ان کی وجرسے ہماری بھی خاطر مدارات مج جاتی ہے "

ابن انشار

محترمہ تمینہ باسمین کے مفامین بھی میری نظرسے گزدشتے ہیں۔ بڑی بی توبڑی بی حصولی بی سیجان اللند ۔

ابن انشار نے نیمن صاحب کے حوالے سے جس تصویر کا ذکر کیا وہ نصویراس کتاب کے مشروع میں ہے جس میں فیص صاحب اور ممیرے علاوہ عصمت جینیا تی بھی ہیں۔ اینی دقت گزر آار ما ۔ دوستوں کے درمیان ڈویو بھی دقت بڑا مہر ہان اور خوبصورت ہوجاتاہے بیں بھی بھارسوجتی ہوں توبید وقت مجھے ساھل مندر کی سنہری ریت کی طرح محسوس ہوتا ہے ہوا لہروں کے دوش میرتیرتی ہوتی آتی ہے اور انتہائی دیکٹر نفوش اور لہر ہے بنا جاتی ہے ایکن ہوا اور لہروں کو کیا معلوم کہ کون سی آنکھ ان نقوش کو دیکھ کر ہو آئے گی اور کون سی آنکھ میں مینوشیوں کا گمان بن کر انترجائے گی۔ بہر جال فیصل معاصب کا خط ملاجس میں ابن انشام کی ہاتوں کی جھیل اور فقہ م کی اور اس میں ابن انشام کی ہاتوں کی جھیل اور فقہ م کی اور میں ہے۔ بہر جال فیصل میں این انشام کی ہاتوں کی جھیل اور فقہ م کی اور میں ہے۔ بہر جال فیصل میں این انشام کی ہاتوں کی جھیل اور فقہ م کی اور میں ہے۔ بہر جال فیصل میں این انشام کی ہاتوں کی جھیل اور فقہ م کی اور میں ہے۔

9/11

مزیزی مرفرانه

معنی تم سے بیاں بی بیچیا نہیں جھوٹھا کل شہاب صاحب نے ابن انشار کے تعلیک ساتھ اخباد لاکر دیا جس میں تہادی بہت خورصورت تصویر جھپی ہے۔ لکھنے والے کا نام بڑھ کر ڈاکٹر کی تم سے اور میں کی لڑائی موجائے گا ۔ بیبال دن دات بہت مصروفیت میں گزررہ ہیں ۔ خیال تعایمال کسی سے جان بہان نہیں ہے ، لیکن میر یانوں کا ایسا نا نا لگا مواہے ، ہم الگھے میفتے کہ ع ع کا 800 ھیں ۔ بیت الجھپے کو گاری میں ایک خوائش تو معلوم ہے ۔ کچھ اور بھی جا ہے تو لکھ دو۔

لوگ ہیں ۔ تمہادی ایک فرمائش تو معلوم ہے ۔ کچھ اور بھی جا ہے تو لکھ دو۔
فدیق

میری به فرمائش ساڑھی کی تھی جوفیون صاحب واقعی داہی پرمیرے لئے لائے تھے۔ اس کے بعد ابن انشار کا خطاآ یاجس میں اس نے تھے خط نہ لکھنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اپنے مخصوص انداز میں دوستانہ ہاتیں کیں:

مهاراريل عدواء

مرفرازبكم من خط تكما تما ، تم في حواب نهي ديا ياس قدرد تمن اراب وقام وعالما

خیرہم نے اسقا ما نمبارے آدمی کو برغمال درکھ بھیوٹرا ہے یوب ک تمبارا خط نہیں آتا فیصن صاحب کو بیاں سے حانے کی احازت نہیں ہے گی۔

احیا سنو، کیم ایربل کو توم نے ایربین نہیں کرایا تاکہ لوگ بیرنہ کہیں کہ بوقون ہے، ایربل فول ہے۔ اب اور ایربل کو وہی آبربشن ہوگا۔ کارکوم سپتال میں دخل میں دخل میں کاربی کی میں میں دخل میں کا۔ ساری حال اور دوات تمہیں عزیز ہو تو سمارے لئے دعا کرور

آئ شہاب صاحب کا خطاکیا معلوم ہوا تم نے کوئی ضیافت کی تقی فی صاب اس میں آئے اور چیکے ممادتین بھی فقے۔ دیکھتے ہم کب اس دیاد میں ہوتے ہیں۔ اور اس دواد بر آئے ہیں۔ خدا نے حیا ہا تو اسی سال کسی نہیں بہلنے ۔ فدا ہمارے ما کہ کو خیر خریت سے دیکھے۔

اب خط لکھو، وہی سفادت قانہ کی معرفت، بھول گئی ہوتو بیرشہاب صاحب
سے کے لو - ہم نے میٹ کی کامیابی کی مبادکباد دی بھی ، تم بھی پی گئیں، میٹا بھی۔
بھی تم لوگ فیفن نہیں ہوا ور مہاد کیا د متراب نہیں بھی کیوں پی گئیں ا

1-1

ا در مجرور ن کے دومری طرف مکھا : کیا فنون کامرچہا گیاجس میں وہ نظم آتی تقی - مجھے اس نظم سے خوف آتا ہے ۔

ا ۱۹۷۱ء میں فیض صاحب اپنی فلم دورہ سے سکھ کا گاؤں کی پر دسیسنگ کے سکسلہ میں لندن چلے گئے۔ اُنہوں نے اس فلم کے ڈائیلاگ لکھے تھے۔ اگرچ پی فلم رطیح سند میں سکسلہ میں لندن چلے گئے۔ اُنہوں نے اس فلم دکھی ہے وہ بخو بی اندازہ کرسکتے ہیں کرفیف صاحب فنہ بخوبی اندازہ کرسکتے ہیں کرفیف صاحب کی نخلیقی توانا نیوں کی کیا کیا جہتیں اور سمتیں تھیں۔ میں نے بھی بیز فلم دکھی ہے اور میں نے اس فلم دعھی سے اور میں نے اس فلم دعھی اس لئے دہر می کوششش کے بعد ) دیکھا تھا کہ اس کے مکا لحفیف مقاب

نے لکھے ہیں۔ لندن سے قبیض صاحب نے مجھے لکھا: 32 CHURCH CRES

18/5

پارى مرفراز ادرى

یہاں پہنے کر کھیلے مہینہ تمہیں ایک کارڈو اور ما تؤک کا غذات کی نقل مجواتی تھی۔
وونوں کی رسید نہیں آئی۔ نہ جائے تمہیں ملے کہ نہیں ۔گھر کی خبروں کی وجہ سے سب
وان بہت پر ایشا نی میں گزرے اور ابھی تک روز نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔
یہاں کا کام بھی شیطان کی آنت مرگیا ہے ختم ہونے ہی میں نہیں آئا ۔ شاید اس ماہ کے
آخر تک جھیٹی مل سکے۔

آب لوگ كيسے بي راكر ريفط جلد بل جائے نوخير ميت كدو موف لكو دبيا -سب كوبيا يہ فيفق

لندن سے فیف صاحب نے میرے بیٹے دیمی (ندیم) کو خط مکھا۔ یں نے بی مقرب کو ان کے بہلے خط کا مجاب نہیں دیا تھا کیوں نہیں دیا تھا ؟ اس کی خبر جھے نداس وقت مقی نداب ہے ۔ فیفل صاحب کی شخصیت در اسل اب میرے لئے اس سنگر میل کی طرح تھی، ذندگی کے سادے واستے جس سے مہر کر گزرتے ہیں ۔ میں نیف صاحب کو بہت طویل اور مقصل خط تح بریکر نا چاہتی تھی گر الیسا نہیں کرسکی بمیراجی چاہتا تھا کہ بطویل خط فیصل نے سامنے مبیلے کر تکھول ۔ وہ سکر میٹ بھو تکتے رہیں اور میں انہیں خط کھتی ہول خط فیصل کے سامنے مبیلے کر تکھول ۔ وہ سکر میٹ بھو تکتے رہیں اور میں انہیں خط کھتی ہول خط فیصل کے سامنے مبیلے کے معلوم تھا کہ بہتر تو ایک طرح کا باگل بن ہے گر مجھے الیسے ہی لگ تھا جمکن ہے میرے ایسے جذبات کا سبب فیصل صاحب کی لندن میں موجودگی ہر لیکن عض اس بات کو جواز ایسے جذبات کا سبب فیصل صاحب کی لندن میں موجودگی ہر لیکن عض اس بات کو جواز ایسے جذبات کا سبب فیصل صاحب کی لندن میں موجودگی ہر لیکن عض اس بات کو جواز ایسے میز دیا در میں بیٹ غزالر شاہیں

قرارتہیں دیاجاسکتا ییں نے تب ایک بارسوجا ؛ فیض صاحب کوخط کی بجائے ایک کیسٹ روانہ کردول جس میں باتیں ریکارڈ مہول ۔ نیکن بھیراس خیال سے بیادادہ ترک کردیا کہ اگر فیض صاحب نے اسے سنا ہی نہ تو . . . . !

ان ہی دنول ہیں فیض صاحب نے میرے بجائے میرے بیٹے دیمی دندیم کور خطاکھا !

ان ہی دنول ہیں فیض صاحب نے میرے بجائے میرے بیٹے دیمی دندیم کور خطاکھا !

اندن

بيارسيدي

کل میرسوں تمہارا خط ملا۔ تمہاری امی وغیرہ مہیں یا دکریں تو بم خاص FLATTER نہیں موتے۔ وہ توبرا برکا دوس انہے بیکن اگرتم نے یادکیا تو دافعی بہت نوشی کی بات سے ۔ اور مبی گھر لوٹنے کو توم خود بہت بے جین ہیں نیکن بہاں کے لوگوں نے مميرس كام مي كرفاد كرد كهام وه ان كاغفلت كي دوبس فتم مرفع ميني آ با کیجدن گاڑی میتی ہے تووہاں سے پیسے آنے بند موجلتے ہیں اور کام دک حا تاہے بہرمورت آج ممنے لکھ دیاہے کہ اب ممادر نہیں عظم سے جی تاریخ کو بیہاں سے بلغاربیدروانگی ہے۔ وہاں تین جاردن کا کام ہے ۔ وہاں سے واپسی مربارہ تیرہ جون کو بیاں سے گھر کی وا ہ لیں گے اور واستے بی تہیں دیکھتے جاتی گے۔ يهال اب حاكرموسم كيونو تسكواد مواسع اور مادس فرورى مادن جبري يفيت ہے۔سعب عنوق کو ملکہ کی جو بلی کا بخارج راجہ ولیے توسم عبی M. B. E کا بیار جراحد ولیے توسم عبی M. B. E يں الكه كى كارڈن بارٹى بى حاسكتے بىلكى مبى جناب كى ورت كوتى بسى بيندنبى ائى كەخلابى لىكے بى تم حواب بى جادى طرف سى بىياد كرلىيا (اورباتىس کویمی) اگرکسی کی کوئی فرماکش ہے توا بھی سے مکھ دو۔ ہم صوفیہ سے والیبی پر لیستے أتين كيد باقي ملاقات برب

اس خط سے بخربی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فیفن مماحب کس قدر دردائی مسفت اور
وطن برست تھے۔ انہوں نے برطانیہ کا ایک عمقاز فرجی اعزاز رکھنے کے با دیجود اس سے
فائدہ اٹھانے کی کوششش ہی نہیں کی ملکہ لیں کہنا جا ہے کہ ان کا اس طرف دھیا ان بی بی کیا۔ فیفی صاحب کے خط میں تاخیر ہم بی قریبی نے ابن انشار کو لکھا۔ چنانچہ اس نے
حواب میں لکھا:

لتدك

F1444 W74

اسے بی بی مروراز \_ تمہادا دوسرا خطاعی طاعم خود تو اعمی نحیف وردادی ليكن فنس مفهمون منرور ونماموا - اسى خطيس نشرار تى محوت ديمي كاحط عي تهااس في تمبارا واور مادا ، تعارف جن الفاظ مي كرابليم اس سے جي توب تسك حوش موا تا سم اس مرخور دا دکی تعوری سی گوشمالی بھی ضروری ہے۔ ایسی باتیں جو ہے بنیاد موں یا نہ موں \_ نہیں لکھاکرتے۔ ع چیک کروڑوٹ ما معدم مواكه مينا كامير وليا شروع موكبات -اتف بيبول كاده كياكري كى راس سے كہوك ما دے نام سے اسلام آباد ميں حساب كھول دے - مم بے لوث ندمت کے قائل نہیں ہیں۔ خدمت کے ساتھ کچونہ کچے اوٹ ہو تو اعیام تاہے۔ ہے دفت تو محبت کے بے کارسم تی ہے۔ ہم کوئی عبوں کی طرح بو توف ہیں۔ وہ تو بہلے سے a.H.P. جے بزرعلم حال کرکے کیا کرسے گی - اس بیجارے برترس آ تا ہے جس كے تكے بندھے كى كيے سنسيالے كااس چيزكد شايدوسى نسخداستعال كرنا بيكا؛ DARLING YOU CAN LOVE TEN BUT NOT ELEVEN فزن كي التق قاسمي معاحب كولكه ديا بي "انشاري الطو" والى غزل

له میرابشاندیم عدمیری بینی

میں سننے کا روا دار نہیں ۔ ان چیزوں نے تو ہماری عبان کے لی تھی ۔ و ہیسے وہ جویں ایک دن کے لئے اسلام آباد آیا اور انٹر کا نونینٹل میں عظیمرا ، اس سے تقویت می ۔ ایک دن کے لئے اسلام آباد آیا اور انٹر کا نونینٹل میں عظیمرا ، اس سے تقویت می ۔ جینے کا حوصلہ موا۔ "MANY HAPPY RETURNS"۔ یہ دعاہے ۔

تم نے اکھا ہے کہ دیمی کراچی جارہ ہے۔ ڈاکٹر بنے گا۔ جانے کتنوں کو مارسے گا۔ قتل کرسے گا۔ دابنی شکل ہمقال سے ) اور کتنوں کو بجائے گا دوا داروسے ۔ انسوس اتنے اچھے لڑکے کو ادمیب اور فنکا رہانے کی بجائے ڈاکٹر بنا رہی ہو۔

نیف میا حب بہت دنوں سے نہیں طے رکیا احد قراد کے بارے یں جو کچھ تم نے لکھا، تھیک ہے ، یہاں اس کی کوئی فرنہیں اب نوساد سے چھوٹ ایے ہیں۔ پنڈی کی گری کا، بلکہ بورے پاکستان کی گری کا سنتا ہوں تو دل تراہ ، تراہ کرتا ہے ۔ یہاں ابھی دو کمبل اور انگیریٹی کا موسم ہے ۔ اگر روز نہیں تو ڈرا سے چھینٹے پڑنے پر نوشکوار موجا آباہے میکن کیا فائدہ جب تک کیل میں کوئی چور نہ ہو۔ مفتی جی سے کہتے کہ بہا ڈوں بر زیادہ نہ جا ہیں در منہ خود پچھر موجا ہیں گئے یا قلنی عم جائے گی ۔

سُنَا ہے ملک کے حالات تھیک ہورہے ہیں، ودھاتی ۔ اگر کوئی اچھا حل تو آند ہوجائے تو ہمیں لڈ وجھیجنا اٹنے کہ مک نہ سکیں۔

شہاب معاصب کو مکیڑو اور ان سے در دستی بات کرو۔ تواب ہمین ہی جارگا بنڈی آنے کوجی چا ہماہے۔ اب کے انٹر کان کاخرج کون دے گا۔ اگر اقبال کے جشن صدمالہ بر ہج شایر سمبر میں ہے آ ناجی ہوا تو وہ لا ہور میں ہج گا۔ کیا اقبال مثاب پنڈی میں بیدا نہ ہوسکتے تھے ہ خیر سیدا ان کو نیفن صاحب کے دطن میں ہونا تھا تو دفن تو بینڈی میں ہوسکتے تھے ۔ ان کے اس فعل سے سمارا عبد الا ہوجاتا۔ یہاں میراگھ با دیے اسٹر سیٹے کے بالکل پاس ہے لیکن فسوس کہ لندن کی بادے ہمٹر میے

ابن انش*ا*ر

ا دھر دندن سے فیف صاحب سودیت لینین جیلے گئے جہاں وہ ہرسال اپنا طبی معامّنہ کرانے کے لئے حایا کرتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے جو (view card) روانہ کیا وہ بیرتھا:

> ماسکو س<sub>ار</sub> حولاتی

بیاری مرفراد اور بچو

ہمیں اب کے لوٹ آنا عیا ہے تھا لیکن کچیدون پہلے المیس آگئیں اس لئے اور رکنا پڑا۔ کل ہم دس دن کے لئے سینی ٹوریم جارسے ہیں اور ماا اِکست کو والسی ہوگی اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ بیاد اور دعا

فيض

نیف صاحب سے تھے جب کے کوئی ان کوانے ہمراہ کی کوئی کا گرار ڈاکٹر کے پاس نہ لے ما اور لا تعلق سے تھے جب کے کوئی ان کوانے ہمراہ کی کرڈواکٹر کے پاس نہ لے ما تا وہ قالوہی نہیں آتے تھے یہ و ڈاکٹر بھی ان کی ٹری محبت سے دیکھ محال کرتے تھے۔ شاید ہم کہ بھی ایسا ہوا ہو کہ فیض صاحب کوکسی ڈواکٹر کے باس لے حالیا گیا ہوا وراس نے فیض صاحب سے امتیا نہ سلوک دوا نہ دکھا ہو۔

سو دبیت بونین بی اب کی بادان کاطبی معائد فاصاتفعیلی مزما دکھاتی دبیاتھا۔ کیونکہ ابھی انتظارت تم ہی ہوا تھا کہ ایک دن ان کا ایک اور خطآیا ۔ لکھاتھا : بیاری مرفراز اورکمپنی

ہم آج بیاں بہنے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کامشورہ ہے کہ کھردن مسیال یں گزاری اس لتے اب سم مرد کو والیسی موگی۔ امیدہے آب لوگ فیرست سے سول گے۔

يباد- فيفر

اس خط سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ذین صداحب اپنے مداحوں اور حیا ہے والوں کاکس قدرخیال کیا کرتے تھے ۔ حالانکہ دو تین سطروں میں جب وہ ہوال کیفتے قواس سے میری ذہبی تسلی نہیں ہوتی تقی مگر میرے واسطے یہ بات بھی بڑی ہم متی کہ رید دو تین سطری ایک غظیم شخص کی ہیں ۔
متی کہ رید دو تین سطری ایک غظیم شخص کی ہیں ۔
ہمیشہ ایسا ہوا کہ فیصل صداحب کا خط مجھے اس وقت موصول ہوا جب ہیں اس کی کمی شدت سے عسوس کرتی ۔ میرے لئے یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی پیاسا بانی کی گئی شدت سے عسوس کرتی ۔ میرے لئے یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی پیاسا بانی کی تال شی میں مراب کو دیکھے اور قریب ہینچنے بروہ سراب سے جم پانی میں بدل مباستے ۔
تلاش میں مراب کو دیکھے اور قریب ہینچنے بروہ سراب سے جم پانی میں بدل مباستے ۔
اسی دومان میں فیص صاحب جند دنوں کے لئے پاکستان آگئے تو این انشار نے اپنے مخصوص اندا ڈیس مجھے خطاکھا اور اور ہرادھرا دھرکی ہاتوں کے بعد فیص کے بارے میں دریا فت کیا ۔ وہ خطابی تھا ؛

كتعدك

٢٧ راکتوم پر ١٩٨٤م

الحجى بنگر صاحب ، اگر بم بنے خطانه بن لکھا تو کیا بوا ، ہم توشاع آدمی میں درود ادمی بین درود ادمی بین شاعر برہ ب کیا آپ کے باقد ٹوٹ گئے تھے ۔ یہ بی کہ آپ کھا آرائی اور دوست نوازی اور دیگر آرائیوں اور نوازیوں سے فرصت نہیں تھی ۔ ہم م م بی او چھتے دم و توکیا گناہ م بر۔

عالی صاحب نے بھی آ عدورفت کا بتایا ۔ یں نے ان کو اَشیرواددی اور کہا : بڑی خوشی ہوتی ہوتی ہوں کا ایک اور کہا ایک دورفت کا بالک ایک دورفت کا ایک دورفت کا ایک دورفت کے دورشر میں ایک دعایا یا غلام کا ایک دورفت

افساذ موا-اللّهم ذرنز د بيمان عرب بهت بي اس لئے دعا عربي مي دينے کی عادت موگئي ميں دينے کی عادت موگئي ہے کہ عال کی آنکھ عادت موگئی ہے کہ محمی آپ کی اولاد خط مکھ دیتی تقی لیکن وہ بھی تو مال کی آنکھ دیجھتے ہیں ۔

ہمارے نیفن مساحب کہاں ہیں ،کہیں کتی بناکر ڈوبیا میں تو نہیں بندکر لیا باعظام اقبال کے جنس میں مبدوسان گئے ہوں گے یا مبادہ ہوں گے منام ہمادا بھی ایک خبر میں شاتع ہوا ہے ۔ایک دعوت نامر بھی اس سلسلہ میں پاکستان سے گھوشا گھا متا میہاں بہنچا تھا اسکین ہم کہاں جا سکتے ہیں ۔ ہم نے تو نو مبر میں پاکستان جانے کا ادادہ باندھ لیا تھا لیکن اسلام آبادا کو کمیشن منسٹری والوں نے بال ندمیں جماب ہن ہیں ویا نہ دو ان کر کے جواب ہم جوائیں۔

دیا ۔ در اشہاب مساحب کو نون اور ممیری طرف سے یاد د بانی کماؤ کہ ۔کہ ۔۔

فون کر کے جواب جمجوائیں۔

ا در آپ کے سول اینڈ ملٹری دوستوں کا کیا احوال ہے۔ افسوں کہ آپ کا گھر
حجوث اہے لیکن سامنے کا بلاٹ فال ہے ، وہاں شامیانے لگوا کرمردوز مبرے کو آپ
کو انبا در باریمی منعقد کرنا حاجتے اور نذری وسول کرنی جا مبنیں اور خلعت والدہ کا
تقیر کرنے جا مبنی معدے اتنے دنوں سے وہ حکر فالی ہے اور آپ لوگوں نے آل
پر قبعنہ کرکے اسے کچی آبادی نہیں بنایا جو کھی ندمی توست فل موتی ۔ اتنی مہاجریت
تو آنی جا ہیں ۔

اب بہیں کہیں جانا ہے۔ آپ کے دروا ذہ برجم کوئی گھنٹی بجارہ ہوگا، یا
زنجروں کو جھنگے دے رہا ہوگا۔ بس فی انحال دخصت ۔
تاریخ انگلسٹان بڑھی ۔ ملک کی تو تاریخ کی بجائے اب جغرافیے کی زیادہ نکر
کرنی جا ہیںے۔ خط فورا کھی ۔ مکٹ منگاؤ۔

33

نیفن صاحب کچھ عرصہ کے لعدام کم جیے گئے۔ اب کے ان کی منزل جزائر ہوائی تھے۔ وہ ہونولولو بیٹیے تو انہوں نے یہ خط لکھا :

> مونولولو سواتی

۵ فرددی

بيارى مرفراز

بہت زمانے کے بعد تمہالا دومرا خط بہاں اُن کر ملا، کچر تسکین موئی بہم ایک خطاور کچوا شعاد پروفیسر سجاد ملک ( ۲۰۰۸، ۲۰ کے باتھ دو تین ماہ پہلے بچوا یا تھا ۔ نرجانے وہ خط تمہیں ملاکہ نہیں ۔ تمہارے خط کے بعد آن ایک خط اپنے دوست دیتی کا بہا ولپورسے آیا ہے ۔ اسے بھی لکھ رہا ہوں ۔ میتنا سے توفیراب گئی ہوگئی ۔ ما نواقد رغالب سے البتہ کوئی لڑائی نہیں ۔ اس لئے کہ وہ اب معتبر لوگوں میں شامل ہوگئے ہیں ۔ یہاں اُ ۱۳۸ میں اُنی دوستیاں ہوگئی ہیں کہ انوسیاں اُن جا ہے تو ہروقت ہی گیا سکتے ہیں یکن سنا ہے کہ یہاں کی نونیور سی

اله ميرابيانديم اله ميرى بيئى تمينه ياسمين سه ميرى بيئ غزاله شابين الله ميرا بيا فالب.

میں ڈاکٹری کی تعلیم کو آل خاص اچی نہیں ہے۔ اگر جے دومری آسائشیں بہت ہیں۔ ابكة وهدا وريونيوسلى مي كيديا والترموكتي الله والماكتريات كري كيداين سغر کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ اگلے مبفتہ بیاں سے روانگی موگی ۔ واشنگش میں ، اواریخ کوایک تقریب ہے . شایر داستے بی ایک آدور حکم اُرکنا بڑے میکن اس ماہ کے خر ميں بمرصورت كر بيني عائيں كے انشارالله - تم نے اقبال كے مارے يى كيوني لكها امران كاتوققته اك بوكيا اب كبير اور رخ كري بيشتراس كے كروال مي "كُلِّ مَن عُلْيهَا فأن 'موحات ميهان مركه رك خبراق ل تواتى ننهي اور كيرهيتيا بهي ب ترمحن دل حلات ك لئة فير " وكي فدا د كلات سونا حياد و كيمنا " اور بيه مے مارے دش نے کسی کا کیا بگاڑا تھا یا ہم نے۔ اگرجیہم نے تو فقیروں کی صدایا لى ب كرمودس اس كا بھى تجالا مونددس اس كا بھى تھبلا \_ تعينى حرا تھا ہے اس كا عبى عبلا جرمرًا يب أس كابعى عبلا - ابنول اورمرا ميرل كى دوستى اور محبّت سے آنا مجيل جيكا ہے كہ حريفوں كاكيا كلم كيجة . الندكرے كە اپنے ديس اورلوكوں يركونى اور افتا دىزىركے.

> بهم*ت سابیار* فیض

اسی دوزانهول نے میرے بیٹے دیمی (ندیم) کواکی خوبھورت دیوکا دڈ(view card) ارسال کیاجس برنیا گرا آبشیار کی تصویریتی۔ انہوں نے لکھا:

م د نولونو د مواتی) ۵/۷

باسددى

ي كالديم ساكرا الشارية تونبي يع ديد من وه توبيت يبل كموم يكي من

بہ جبگہ اس سے کہیں زیادہ خونصورت ہے لیکن تم لاموں کے بجائے بہا ولیورکیسے

ہنج گئے۔ تمہاری ای نے سوچا ہوگا کہ لامور جاکر بہتی نہ ہوجا ذ۔ ان کا خطابعی آیا

ہے۔ نب اب دنیا بہت دیکھ لی ہے۔ دو تین سفتے میں گھر پہنچ جا میں گئے تو

اب سب سے ملاقات ہوگ ۔ بہت مسابیاد ۔

فيص

ان دنوں میں نے کئی ارفیفن صاحب کوخط لکھنے کا ادادہ کیا۔ ایک بارخط لکھائی گراس کو پوسٹ ندکرسکی معلوم نہیں کیا بات تھی یس آتنا یا دہے کہ ایک ہے نام سی اداسی میرسے ساتھ ساتھ دم تی مصلے ہوں محسوس موتا تھا جیسے تتا الا مار باغ میں ایک مغل شہزادی جاند کی جو دھویں دات میں اپنے نتا ہا نہ لباس میں سنگ مرمر کی دوش پر اکسیل گھوم دہی ہے اور میں اس کو دکھ دم ہی سول۔ وہ محصے نہیں دیکھ سکتی کیزنکہ میں کہیں نہیں بس میری نگاہ باغ میں جیلی موتی ہے۔ وہ مغل شہزادی افسر دگی کے ساتھ مہولے ہولے بول جو ایوں جہل قدمی کر دہی ہے جیسے کچھ دمیر بعد فرادے ، جھول ، محرا ہیں، طاقی خشفیل موسلے دوشیں ۔ غرص کہ سب کچھ جو ایک گئا جیسے بیم میراجی جا مہا کہیں اس دوشیں ۔ غرص کہ سب کچھ جو ایک گئا جیسے بیم میراجی جا مہا کہیں اس دوشیں ۔ غرص کہ سب کچھ جو سے کچھ دیر بعد فرادے ، میں میراجی جا مہا کہیں اس مغل شہزادی کو آوا فردوں ، اسے پیکاروں ، اس کا باغ تھ کھڑا کہا سے دوک لوں ۔ دیکن مغل شہزادی کو آوا فردوں ، اسے پیکاروں ، اس کا باغ تھ کھڑا کہا سے دوک لوں ۔ دیکن

نواب عقيقت تونهي موته

مجھے احساس تھا کر قبین صاحب کو خط نہ لکھ کر ہیں کوئی ٹوٹسکوا درسم اوا نہیں کر رہے کوئی ونسکوا درسم اوا نہیں کر رہے کوئی ون البیا نہیں گزراتھا کہ میں نے انہیں خط لکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہم المیو الکین کوئی ون البیانہ آیا جب اس فیصلے بچمل موا ہم یہی تھائی یا تھادی، میرسے دن تھی تہی دامن - مجھے معصوم تبت سے دیکھنے گزرتے دہے ۔ ایک دن فیمن صاحب کا خط آیا :

بادىمرفراذ

برمزے کی بات ہے کہ تمہیں خط مکھیں توجواب دیمی کی طرف سے آناہے اس لئے ہم بھی میرخط اسی کے بتے برچھیج دہے ہیں۔ اُس نے تمہادی اداسی کا لکھاہے ظاہر ہے کہ مردیس میں صورت حال اور بھی ابترہے لیکن مجبوری سے ماعقوں ہم نے لکھا تفاكه ميه عارون كى عبرانى توكول بات تهيئ ليكن وه توابيني وطن كے جيل عانے كى بات متی ریت حلاک مردایس کے حارون آزادی اور آسائش کے باوجود نمیادہ کھیے موتے ہیں۔ اگر دیراب بیاں بہاد کا موسم ہے اور دوست احباب سے ملے کے علاوہ كوئى مصروفيت نهي ميكن عيرجى مسع الكو كممكتى ب توردشن اليمي نبي لكتى يبي جهابا ہے کہ لیے رہی تصور ما ال کئے ہوئے ۔ تیر، مدن می گرر مایس کے۔ مانو کی بات کی تفعیل مکھردو، کب، اورکس سے ۔ زیادہ دل آحاث موالد شاید م بوط مي آيش ـ كينيدًا حا ما نهي موسكا - مندوستان ، امريكي بهنگري جرين جا دس طرف سے دعوتیں ہیں لیکن اوّل تواب بقول غالب مُرس سیروتما شاکہ جرکم ہے ہم کو اورددمرے دل ما بہاہے کہ آوارہ گردی کی بجائے ایک ماکد کار کوئی کام کریں۔ دل سے فیصلہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں ۔اگر ماتن کی شادی مبلد مے مرکزی تواسے اكيليم دس كيس بيع دوگى - بېتر توسې كه اس كساته ماكراس كا كروغيره

غیک کرنے میں م تقد شاؤ یو کام نہیں آتا ہو سم سے او جھے لینا۔
ہمت ساپیاد
مین ساپیاد

برایک ایسا خط تھاجی نے میرے دھیان ہی جب جاپ جہل قدی کرتی مول مل مشهر ادى كوجونكا ديا \_ قيين صاحب كى حب الوطنى اور وطن دوستى كى مي توبيلے ہى سے قائل تھی مگراس خط کے بڑھنے کے بعد مجے فیفن صاحب براس میدسے کا کمان مونے لگا جگری ب وفاشام بن اسني كفونسك كى طرت أداس أران بي كم ب سب مهر بادل اس كارات روکتے ہی سیکن وہ ہے بروا بہا دری کے ساتھ والیسی کاسفرحاری رکھتاہے۔ فيف صاحب كے صوفى تنبتم كے ساتھ جو تعلقات تھے اس سے كون واقف نہيں۔ دولوں کی دوستی دراصل ایک و در کاجیبا جاگا آٹوگراف تنی ۔ بیکن مواید کرصوفی تبستم احانك سب كوجيرت زدد كرك ملك عدم سدهاركت يقين بي نهيس آتاتها كروه بمين جيورا كئے ہيں۔ وہ اس فدر بھرلورا در مجلسي انسان تھے كہ بيان كرنامشكل ہے۔ ميرے جي بن يا كفيف كواس كى اطلاع كردول مكر كميم مي نداراده ترك كرديا وه توسيط بى بهت داس ب ليكن ظاہر ہے كہ مين خودكو توروك سكتى ہو قت كوروكنا تومير سے س ميں نہيں تھا ليحول کے راستے میں فنصلوں کی داواراً علمانا نامکن ہی توہیے۔ انہیں لندن میں اس کی خبرہوئی اور اس كا ان بركس قدركم واترموا اس كا اندازه ان كے اس خطسے بخو بي دكا يا عاسكتا ہے ؛

لندك

مكم ماديق

بيارى سرفرازا ورعزمزال

تمہیں مبلدنہیں لکھ سے کہ دماغ بہت براگندہ تفا۔ پہلےصوفی صاحب کاشن کر دل بیٹھ گیا ۔ عبر جس کام سے آتے تھے اس میں کچھ بریشیان کن پیچید گیاں بیدا سرکینی

لے کام وہی فلم کی پروسیسٹاک ۔

جوا بھی تک موسود ہیں۔ اس پر بلاکی ممردی ۔ غرض بہت عذاب ہیں دن گزرے۔ اب موسم بہتر سوچ پالے اور دل تھی کھی گھی گیا ہے لیکن کام ابھی تک آنجیا سوا ہے۔ فالباً کچے دن اور لگ مائیں گے۔

ہے سب ہوگ کیسے ہیں۔ اگر حباری سے خط لکور و توشاید جانے سے پہلے معنے لیے اللہ علیہ الکر حباری سے خط لکور و توشاید جائے ہے کوئی خراجے لیے اللہ اللہ تھے کا داخلہ موگیا موگا اور میناکوسی آئی اسے سے کوئی خبر اگری مرگ ۔ آب کے بار تو اب بہار کا موسم موگا جے نہ دیکھ سکنے کا افسوس ہے۔

بهتسايباد

فيقس

وه بیہاں پاکستان کی بہار ڈت کو لندن میں مبیطے کو ترستے تھے اور سب وہ بہاں اسے توموسم بدل جیکے تھے سب کچھ جوں کا توں تھا مگر سبت کچھ بدل بھی گیا تھا ۔ اجھوں ہوتا جیسے لوگ جو باتیں کر دہے ہیں ان کے نفتوں سے معنی عبدا ہوگئے ہیں گفتگوم د تی تولی جیسے تھے یا دے کلرک شیام کو گھر کے آنگن ہیں اپنے برانے سائیکلوں کو تالالگا کو گڑا کر دیں مجھیں ایسی مکیسا میت ہیں ڈو وب گئیں جیسے کسی عبادت گا ہیں دا مہا بیس قطاراندہ قطاراندہ قطار جیسے سے عبادت گا ہیں دا مہا بیس قطاراندہ قطار جیسے سے اسے کے دس منے کھوئی میں میں جیسے میاب ۔

فیفن صاحب نے بہت ہوجیل دل سے ایک فیصلہ کیا۔ وطن سے جانے کافیصلہ
بیں نے سُنا آودنگ رہ گئی لیکن میں کچھ کہ ہوجی تو نہیں سکتی تھی ہے جھے معلوم تھا کہ ان کے
دل دد ماغ پر بد لتے موسمول کا بڑا انٹر ہے۔ انہیں لا مورسے دوا نہ مونا تھا فیفن صاحب
تو ایک طرف دہ ہے ہم دوستوں کی بڑی ججیب وغربیب ذمہنی کیفیت تھی ۔ایک تیز گھٹن کا
احساس ۔الیسا صبس کہ لوگ ٹوک دعا مانگنے لگیں ییکن اس کے مقاطے بی فیفن صاحب
کوصرف پاکستان کے موسموں اور دوستوں سے حداتی کا طلال تھا۔وہ لبطا مہر توسکر بیٹ کا

و محدوا الرائد الشرائي مكر مي صداف طور برجسوس كرتى تقى كدان كى روستن اورعقابى لكامېول مي وهوال دهوال سائم گزرتنے حاشے بس

فیض صاحب کی روانگی کے دن میں اور میری بیٹی مینا ان کو ڈاکٹر ابوب مرزاکے
گھرسے نے کرائر بورٹ گئے میں صاف طور پردیجہ دہی کہ سفید بوش ساتے ہا دے
ساتھ ساتھ تھے ۔ ان کی مخصوص نظری مجھے پر لیٹان نہیں جیران صرور کر دہی تقیں یس
دمن پر اس سوال کے سائے گہرے ہوتے جاتے تھے کہ نیق کا مقدّر کیا ہے ،
فیمن سراس سوال کے سائے گہرے ہوتے جاتے تھے کہ نیق کا مقدّر کیا ہے ،

کبول ۽

تمهادسے شوم بسرکاری ملازم ہیں۔

توميركيا موا ۽

تم لوگوں كوسراتياني موگى ـ

مس برانیانی سے گھبرانے والی نہیں۔

محبی سے مجھاکروناں ؟

من مجد كنى \_\_ مجه أب كساعدد مناب \_

ان کی ہاتوں کے دنگ یا لکل ولیسے ہی تھے جیسے میں محسوس کرتی تھی۔ ایک د فاراور بانکیبن تفاان کے لہجہ میں ۔ اور میں جیران تھی کہ ہجرتوں کامسافرا بینے اعتماد کو مفرکی گوائی بناتے ہوئے صرف اور صرف د درستوں کی ٹریشیانی "کو مد نظر دیکھے ہوئے ہے۔ بناتے ہوئے ہے۔ بان طاب دور سرف د درستوں کی ٹریشیانی "کو مد نظر دیکھے ہوئے ہے۔ بان طاب دور سرف درستوں کی ٹریشیانی "کو مد نظر دیکھے ہوئے ہے۔

والمراب مرزائے گھرسے ایر بورٹ نک کاسفر الم اعبیب ساتھا مسکوانے گئی تو آنکھوں کے گوشے بھیک جانے اور انہیں صاف کرتی تو نیفن صاحب کود کھ کرمسکرادی ۔ آنکھوں کے گوشے بھیک جانے اور انہیں صاف کرتی تو نیفن صاحب کود کھ کرمسکرادی ۔ فیفن کو الوداع کر کے میں اور مینا اس وقت تک ایر بورٹ بیموجو درہے جب تک ان فیفنا میں بلند نہیں ہوگیا۔ جہا ذکود کھے کریں نے بے ساختہ ماعظ بلایا مجھے ابیا وجود کا جہا ذفا میں بلند نہیں ہوگیا۔ جہا ذکود کھے کریں نے بے ساختہ ماعظ بلایا مجھے ابیا وجود

جہا ذکے پیچے اُڈ تا ہوا محسوس ہوا۔ اس دقت میراج جا ہم می ایک برندہ ہوتی کہ مجھے
کہ بیں دور سے میڈا کی اواز آئی: امی چیس ۔ اب چینتے ہیں۔
فیض صاحب اسلام آبا دسے کراچی گئے اودا کی ہوٹل میں کچھ دیر قبیام کر کے
بہر تی جیا گئے ہوٹل سے انہوں نے کسی سے دابطہ نہیں کیا۔ وہ بڑی خامونتی کے ماتھ
گھرسے نکل گئے بہر تی سے انہوں نے مجھے میہ خط لکھا:

بمبتی ٤راپریل

بيادى مرفرانه

م کل فیریت سے بیبال پہنچ گئے تھے اور کل د بلی روانگی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس بارتمہیں ہے وجر بریشیانی کا ساسنا کرنا پڑا لیکن اس کا تجربہ بھی ہوجا نا چاہیے۔ اور اب کے آپ لوگوں سے فراغت میں ملاقات بھی نہ سوسکی لیکن محاورے کے بقول گیارزندہ اور محبت باتی کہیں ٹھکا نہ موجائے تو تمہیں بتہ تکھیں گئے۔ فرائحال توجم حق گھو ہے کا بروگرام ہے۔ سب کو بہت سے بیاد۔

فقط فیض

فیف صاحب لندن عیلے جہاں سے انہوں نے مجھے خط لکھا۔ برخط اس المتبار سے بڑا اہم اور یا دگارہے کہ اس میں ان کی دوستی بڑی احبار کری احبار کری احبار سے دانہوں نے جس اس کے جاکہ بھی اس خط بین نما یاں ہے۔ برخط محصے جس دوند برجس وطن جھوڑا اس کی جلک بھی اس خط بین نما یاں ہے۔ برخط محصے جس دوند ملا اس دن میری خوشی کی انتہا نہ دمی محصے یوں محسوس ہوا جیسے فیفی صاحب مجھے دوبارہ بہلی بادی بھی ما دیا ہے۔

سدن سے موصول مونے والا فیمن صاحب کا خط اس طرح تھا:

بيادى مرفراز

سم دوتین دوز موستے بہاں جہنے ہیں۔ تمہادا برانا خطامی دکھا موا مل گیا۔ اس
دوران مہندوستان تو دُکنانہ موسکا البقۃ تاجکستان اوراز کیستان ۔ قزاقستان ہیں جہاں ان کے قومی
دو تین ہفتے بہت اچھے گزرے ۔ خاص طور سے ناجکستان میں جہاں ان کے قومی
ادیب کی صدرسالہ برسی منائی جاری تقی اور بہت سے ملکوں کے نامذے ہے ہے
ہوتے تھے۔ ایک اُدھ تقریب تو بالکل پاکستان کی نذر ہوگئی بعنی علام اتبال کا
کلام گایا گیا۔ سمادے نام ان کے ایک شہود شاعری نظم بڑھی گئی ۔ کھر عماری کھوٹے وں
کا ترجمہ کایا گیا اور آخری شوہنی دھرتی ۔ ۔ تنہیں یا د مورگا ان کا طائفہ ہار سے اُسلام آباد
اب بیباں آکٹر گایا جا آھے۔

بہاں سے اس اہ کے آخری غالب کینیڈا جا باہوگا، شایدامر کمیر بھی۔ واپی پر ہمند دستان کا دورہ کمل کریں گے اور اس کے بعد المنڈ مانک ہے۔ دیسے تو ہر جبگر مسافر نواز بہت ہیں اور اکرام سے گزدر ہی ہے لیکن گھرسے السی لمبی فیرحافنری سے کبجی کبھی دل دکھتا ہے اور آپ لوگ اکثر یاد آتے ہیں۔ اگر اقبال ایران چلے گئے ہیں اور دیمی لا ہور میں ہے تو تم بہت تنہا ہرگ لیکن یہ دن بھی گزدی جا بیں گے۔ پنجا بی شاعر کے بقول دل نول تھ کانے دکھیے "۔ ایلس نے نکھا ہے کہ بھی تمہالا سنجی نول آ ما ہے جس سے وہ بہت خوش ہے۔ اچی بات تو بیہ ہو کہ تم میں اور ماتو کو جلدی سے امر مکی مواند کردو ملکھ انہیں ساتھ لے جاؤے داستے میں کہیں نہیں ملاقات ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اور شیری کو بیا پہنچا دو میں انہیں خوبی کھوں گا۔ ایک نظم بھی سن لو:

الصاداره ثقافت بإكستان كى وعوت برآن والااكب روسي ثقافتي طالغ الع داكر الوب مرزا

ول من ،مسافرمن مرسے ول ، مربے مسافر موا معرسے حکم صب در كروطن بدرسول بممم دیں گلی گلی صب راتیں كريس ثبيخ تكمر تكركا كهسشداغ كوتى ياتين کسی یاد نامه بر کا سراك اجنبي سے لوهيس حربت تفااينه تفركا مركوت كاستناسايال ممیں دن سے رات کرنا ممجی اسسے بات کرنا كمعى أسس سے بات كرنا حو ملا شہ کوئی پٹرسال يهب التفات كرنا "تمہیں کیا کہوں کد کیاہے شب غم بُری بلاہے'' ہمیں بیر بھی تھا غنیمت بو كوئي سشمار سوتا

## "نمیں کیا بڑا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا"

اگرد فیض صاحب کی نظم نے سادے ماحول کو بقول ناصر کاظمی سائیں ہے کردیا گراس کے با دسود اس بیں کہیں بڑلوں کی بچہ پامٹ اور آبشار گرنے کے ترقم کا احساس صرور تقا میں نے اس نظم کی فوٹو کا بیاں کرا کے دوستوں بی تقسیم کیں لیوم برا میں احساس صرور تقا میں نے اس نظم کی فوٹو کا بیاں کرا کے دوستوں بی تقسیم کیں لیوم برا ہے کہ بی اور بین سنتی دموں میرے مذبات کا اس سے بخوبی اندازہ لکا با جاسکتا ہے کہ بیں نے بینظم خالد سعید بہا کو دیتے موتے کہا!

تھے یا دہے خالد نے میری طرف عورسے دیکھا اور خاموش ہوگیا۔ بقیناً وہ محیے افتحال کہنا جا ہتا تھا مگر کہر نہ سکا۔ البتہ ہم دونوں کی نگا ہیں بیک وقت سائے بڑی فنیفل کہنا جا ہتا تھا مگر کہر نہ سکا۔ البتہ ہم دونوں کے بعد میرے بیٹے دیمی نے بتایا کہ فیفل صاحب کی تصویر میر مرکوز ہوگئیں۔ کچے دنوں کے بعد میرے بیٹے دیمی نے بتایا کہ اسے بھی فیفل صاحب کا ایک خط طلاہے۔ دراصل اس نے میری اداسی اور طال کو کم کرنے کے لئے انہیں خط لکھ دیا تھا۔ فیفل صاحب نے لکھا:

بارسدوي

تمہادا خط ملا، بہت توشی ہوئی۔ تم نے ہوا می کا لکھا ہے اسے پڑھ کر کھا اس بھی ہوں لیکن کھید دل خوش بھی ہوا کہ کوئی ہمیں یا دنو کر تا ہے اور دکھیو تمہا سے مرکت فرھ کئے ہیں کہا می کو تمہا دے ہیے پر لکھ دہے ہیں۔ ان کا خط تواجی آیا نہیں۔ مانو کی بات ملے ہوگئی تو خوشی مہوئی لیکن ہم شادی پر کیسے پینچیں کے خیر دم سان کی بات ملے ہوگئی تو جم ان کا ایک اور نکاح پڑھوالیں گے۔ اپنا پر وگرام ابھی تک بہت کر دیو ہے۔ ایک ہی وقت محتلف جگہوں سے بلاوا ہے کہا تھے ہوگئی میں نہیں آتا کہاں جا تیں ، کہاں نہ جا تیں لیکن میر مہینہ تو غالباً بہیں گردے گا۔

اگرتم اکام بنیں کھلتا تو بہترے کہ تم وہی ای کے ملنے والوں ڈاکٹروں سے
پچھ کر ابنا کورس شروع کر دو، گھر برچی سہی مینا بیگم کی افسری کس حال
میں ہے ، اگروہ خط لکھنا حیاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ۔
بیار

بيار انكل فيض

ان دونون خطول سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کرفیف کس قدر مزاج آشنا سے ۔ وہ جانتے تھے کہ کون سی بات ،کس کے ساتھ اور کیسے کرنا ہے ۔ ان کی شخصیت کا بہی وہ دلآ ویز انداز تھاجس نے ان کے گردایک خوشیوداد احترام کا بالد سابُن دیا تھا بہر شخص ان سے اپنے دل کی بات کہدیتا تھا اور وہ چپ چاپ سب کی سنتے دہتے تھے ۔ میں نے ان کو ایک خط تحریر کیا جس میں جا بجا اپنی سوچوں کا ذکر تھا ۔ اس خط کا مصنمون مندر کے اس کونے کی طرح تھا جس برکسی کی نظر نہیں جاتی جالا کھا س کونے بی مصنمون مندر کے اس کونے کی طرح تھا جس برکسی کی نظر نہیں جاتی جالا کھا س کونے بی میں جو لوں کی تیاں اور گھرے گرے میں تے ہیں ۔ فیض جا جس نے مرے اس خط کے حوال میں نہایت جوصلہ افزا خط مکھا جو فیضا جو

فیف صاحب نے میرے اس خط کے حواب میں نہایت حوصلہ افز انفط مکھا جو یوں تھا :

19 یجال

ببارى مرفراز

تہادا نعط ملا ، میرا دومرا ضط عی تہیں بہنج گیا ہوگا۔ جرتم نے لکھ اسے کیفیت
ابنی بھی کچے ولیسی ہی ہے بعین جہال تک برعاد تول کا تعلق ہے تہاری عادت
ہمیں بھی آئی بڑ میں ہے کہ آئکو کھیلتے ہی تصیاکے ہاتھ میں نرمی ہاں کے ہاتھوں کُ
کامضمون ذہن میں آتا ہے کسی زمانے میں ایک ادھ میا دالنّد بیاں پر تقی ۔ اب
دہ بھی نہیں ہے جنانچ لندن سے جی کافی بھر گیا ہے اس لئے اکلے ہفتے جند

دنوں کے لئے پیرس اور فرانس کا ارادہ ہے۔ وہاں سے لوٹ کرکبیں اور کا
سومیں گے لیکن پتر بہیں کا دے گا۔ سنا ہے اس سال آپ کے ہاں بہت گری
بڑی جوشا پر عذا ہے الہٰی کا اشارہ ہے ۔ صالا نکر بیاں ولئے شدید مردی کواس
کی علامت سمجھتے ہیں ۔ اور اس سال جب ہم بہاں پہنچے تو دا تعی بہت مردی
حتی ۔ اب بوسم مزاج یار کی طرح ہے ۔ ایک دن بارش ، ایک دن وهوب ، کل
لامور میں جیلی اور میزو سے بات ہوگئی عتی جس سے تشفی ہوئی ۔

ساتو کی بات عالیاً اب تک طے ہوگئی ہوگئ جس سے تشفی ہوئی ۔

مائے کا ۔ مین تو اپنا اشظام خود ہی کرے گی ۔ اقبال کا جانا ہواکہ نہیں یا اب
مائو کو رفعدت کو رکے جائیں گے۔

تقور می بہت تک بندی ہوجاتی ہے۔ کچھ بھجواد الم موں - کچھ بھیج میں دوں گا۔ دوں گا۔ بہت سابیار فیض

اسع صديين فيفن صاحب مجيد دنوں كے لئے بيرس كئے -ان كى دوانكى كے وقت ميرا اور ميرى بيٹى مين كا خطانہيں ال جبكا تھا۔ للبندا انہوں نے اس حوالے سے ميرى بيٹى كوجواب ديا :

بيادىمينا

کل لندن سے چلتے دقت تمہادا اور امی کا خط طلا تھا۔ یہ چند حروف تو محف رسید کے لئے ہیں۔ باتی والیس لندن ہی کر تکھیں گے۔ یہاں آتھ دس دن کا بردگرام ہے۔ بالی ااجولائی کولوٹ میا بیس گے۔ تمہادی شرط تولوری موکئ۔ اس لئے ہمیں لندن کے بتے برلکھ جیج یسب کو ہمت سابیا ہے۔ انکل

الے عے فیص ساحب کی بیٹیاں سلیم استی اور میزو ہتی سے سے میری بٹیان فزالسامی تمین کیابن

مے خط اس اعتبار سے بڑا اسم ہے کہ اس میں فیض صاحب کی شخصیت کا وہ بڑو احکار مورا ہے جو وہ بجوں کے لئے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ وہ بجوں میں موتے تو یہ اندازہ لگا نامشکل ہوجا آتھا کہ بجوں کی باتین زیادہ معصوم ہیں یا فیض صاحب کی وہ ایسے مواقع میر بہت مسرور دکھائی دہتے تھے ۔ اس کا اندازہ اس خط سے بھی لگایا جا اسکا اندازہ اس خط سے بھی لگایا جا اسکا اندازہ اس خط سے بھی لگایا جا اسکا ہوتا نہوں نے میرے بیٹے دیمی کو لکھا :

باسعدمي

سپرجینی ، ہم نے خط نہیں لکھا تھا ، کارڈ جمیعا تھا لیکن تم نے اس کی دسیرج نہیں دی ، اس لئے تمہاری کوئی شکایت نہیں نبتی ۔ اورا می سے تم نے مقابلہ کب سے مغروع کیاہے ۔ تم نے خود می لکھا ہے کہ وہ کبی بھی یاد کر کے دوجی دیتی ہیں لیک تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں ۔ توجی ؟ البقہ بہا ولیور ہیں تم گھر کی عیافتیوں کو تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں ۔ توجی ؟ البقہ بہا ولیور ہیں تم گھر کی عیافتیوں کو وہ کم می کے اور یہ ایرکنڈ لیٹنز نہ گئے کی تمکیت کسی تعدد کم می میں ہورتے ہوگے اور یہ ایرکنڈ لیٹنز نہ گئے کی تمکیت سے دابتر وہ کم وہ تم نے اپنے کرائے دار کی حیثیت سے دابتر وغیرہ بنا نے کے عوض میں ، جگر دے دکھی ہے ۔ ور نہ یہ بھی ہوسک ہے کہ ہم کسی دن کہ دیں کہ بہاں سے اپنا اور یا لبتہ کہ ہیں اور ہے جا و یکن ہے احتیا ہوا کہ تم گھر دن کہ دیں کہ بیاں سے اپنا اور یا لبتہ کہ ہیں اور ہے جا و یکن ہے احتیا ہوا کہ تم گھر دا پس آگئے ۔ مینا کے جانے کے بعد کھی تو دوئی رمنی جا ہے ۔ اور اب توائی عمل دا پس اس لئے دنگا فسا د کا بھی خطرہ نہیں ۔

ہم ابھی افرنقیے کے دو انقلابی ملک دیجد کرآتے ہیں۔ اب لبنان دیجرہ کااردی ہے۔ میرشاید تمہاری طرف کٹٹ کریں ۔ تم کرہ تھیک کرکے رکھو۔

پیایر زیما

دىمى سى فىيىن صاحب كوفاص انس تفاجيساكم اس خطرسے بھى طامرے فيف

له دُاكر الوب مرزاكا بيا المحد -

صاحب بب بھی آتے ہم بیشہ دیمی ہی کے کمرے میں قیام کرتے۔ دیمی ہی نیفن معاصب سے ہی فاصامانوس تھا۔ دونوں نوب باتیں کیا کرتے۔ اُدھر فیفن معاصب نے ایک بار مجر ماسکو کا سفر اختیار کیا۔ ان کی صحت بھی گزاج یا رہبیں تھی۔ وہ نوداس کی مروا ذوا کم ہی کیا کرتے تھے البتہ نوش سمتی سے ان کے حیا ہے والے اس بارسے میں فاصن کا فرند اور جو کنا دہتے تھے ۔ وہ نی نوش معاصب کا مسفر ماسکواسی باعث اور دوستوں کے مراد کے نتیجہ میں موا تھا۔ و ہاں سے انہوں نے دیمی کوایک اور خط مکھا:

باسعدى

برانی عیدمبارک دیعی سب لاگوں کی

یا نج جددن سید عیدسے الکے دوز ، ہمیں تہارا اور تمہاری می کاخط ملا تھیں یں تمہاری افی نے مکھا تھا کہ وہ اور مانوعید کے بعدلندن جارہی ہی بیکن نہیں لکھا تھا کہ عید کے کتنے دن بعدا درکتنی دمیر کے لئے اورکس کام سے ۔اس سے دو ہی دن پہلے ہم بلغاربیسے ماسکو بہنچے تھے (ہم نعنی مائٹراوراملیس کے ما تاجو اس سے ایک ہفتہ بیلے ماسکو بہنے تھے اور آتے ہی ہادیے ساتھ صوفیددانہ كتے تقے) اس سے جلدى ميں وياں سے جواب نہيں لكھ سكے - يوجگہ سمندر كے كنادس ايك صحت افزامقام ب جهال دوتين منفق كے لئے ممين صحت بنانے كے لئے قرب قرب زمرد سى بھي اكيا ہے۔ الحقادہ يا انسى ادرع كوماسكوداسى موگی اور بھرالیس اور یا سرگھر جلے جائیں گے اور سم کسی اور طرف ابتر با زھنے كى سوچىي كے۔ اگران دنون ك تمهادى امى اور مانولندن يا انگلستان يى بول تواد عرکی کوششش بھی ہوسکتی ہے ۔ بیکن پہلے ان کا پتر توصیلے ۔ میخطامی کے بجاستے تمہیں اس گئے لکھ رم موں کہ اگروہ مدانہ موکئی موں توان کا بیتہ مجھے

اله باسرفين كانواسراورسليم إلىتى كابيا -

اسکویس ارسے بھجوادواور اگرنہیں گئی ہی توان کاپروگرام بھیان سے کہیں کرکسی طرح جلدی سے بھجوادی میں منطور کتا بت کے لئے آئی مدت درکارم بی ان کا ہے کہ جلدی میں تو کھے بھی نہیں ہوسکتا یکی نیر پھر بھی اگر کسی طرح لندن میں ان کا مما تقر موسکے تواجها مو کا اس لئے کہ لندن میں جنبی لوگوں کو کا فی دقت بیش آ سکتی ہے ۔ امی کی اطلاع آجائے توانہیں بعد میں لکھیں گے جمینا کا تیک ہیں میں ہو کہ بھی سے جمانی کی بھی ہے وہ بھی لکھی ہیں ۔ سب کو بہت ساپیاد انکلی انکلی انگلی

سے بات شاید میں نے پہلے بھی کہی ہے کو فیض صاحب کا ایوں وطن سے بھلے جانا محجے بہت اداس کرگیا تھا۔ میں برسوج سوج کرسمندر کی دیت کی طرح اداسی کے بانی میں گھلتی دہتی تھی کہ اتنے بڑے ویسلے اور طرف کے تخص کو اس مٹی کی عبدائی کا دکھ برداشت کرنا پڑاہے۔ مجھے کئی باریچوں نے بھی اچھیا تومیں نے بیم کہا؛ فیفن صاحب چلے گئے، ہم کچے نہیں کرسکتے سے کہ فیض صاحب کہ خیچے میری اس بات کا کیا جواب دیتے۔ وہ ذیادہ سے ذیادہ بھی کرسکتے تھے کہ فیفن صاحب کو موقع ملتے ہی اس کی فجر میری اس کا کیا جواب کر دیتے سودہ کر دیتے سات کا کیا جواب سے فیفن صاحب کا حسن بیان تھا کہ وہ کسی ذکسی طور اس کا ذکر کر دیتے ۔ ماسکوسے وابسی برانہوں نے لندن سے مجھے جو خط لکھا اس سے اندازہ جو تا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو کیسے عسوس کرتے تھے اور انہیں کیسے دکھے ۔

پیاری مرفرانہ دو تین دن پیلے ماسکوسے میلتے وقت تمہادا بہت اداس خط ملاتھا۔ اداس بیاں کیا کم ہے ؟ تم تو بھر بھی گھریں ، بجر سکے پاس ہو۔ بیاں تواہمی کے سرھیانے کے لئے کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں ملا۔ مسافر نواز تو بہتیرے ہیں لیکن ان کی فرضعے دل کی بیاس کب تھبتی ہے۔ تہاری میستی مجرئی صورت تواکٹر سامنے رہتی ہے كيونكه رونا توتمهي بالكل Suit ي نهي كرتا يسيرو تماشاكي موس توبيت بیلے بیرری ہوگئی تقی ۔اب تواس سے ضبط ارزوسے بدن لیسٹے کے علاوہ کیدهی ماصل نہیں اور بدن ٹوشنے کی جارہ گری پردنیں میں کون کرسکتا ہے۔ اليس وايس گھرجلي كيس تم سے الاقات موتوباتى حالات ان سے إو جيرليا۔ ميناتويس في سناتها أسطريا جاركتي ہے۔ اگرواقعي اليها ہے تواس كابتہ لکھ جمیج ۔ اسے ضرور خط تکھیں گے ۔ دیمی کو مبادلیور کے ستر بر کارڈ بھیجا تھا، غالباً اسے ل گیا ہوگا۔اور مانو کی جہاں بات جیل رہی تقی اس کا کیا ہوا اواس ك امر كميرجان كاكبام وراج - امر كميس توبيت سے الي الشك موج دي ليكن أتنى دورسے كوتى بات كونكر مطے موسكتى ہے۔ بہتريبى ہے كرجب عبى يسك اسے امر کم مجوادی ، مم نے بہت سے شہروں میں واقفیت بدیا کرلی ہے ج اس کی دیکھ بھال کرلیں کے اور تمہارے لئے اچھی بات سی ہے کہ ممتبی کے بعجوا ديتيس تم ميان سے مهيد عبري عيل اے كر مارے ماس اوا وا وريم ضمانت دسنے کو تیار ہی کہ تہیں معم سالم والیس کر دیں گے۔ أنكلتان مي نودس مئ تك قيام يجروابس ماسكوجا ناسو كاتم دواول یں سے کسی سیر برجواب بھیج دو کچیراشعار تمبی بروفیرسجاد حیدر (PNCA) كے إلى بھيج تھے بہبي طے انہيں ؟ كھ ادرس لو:

بہت سایباد۔

# جومبراتمهارا رسشتهب

میں کیا لکھوں کہ جو میراتمہادا رشتہ وه عاشقی کی زبال می کہیں بھی درج نہیں لكها كيا ي برت بطف وصل دورد فراق مگرد کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں بيرا بناعشق عم آغوش جس مي مجرو وصال سرايا درد كرے كب سے محدم مروسال اسعشق خاص كومراك سے جياتے ہوتے "كزر كياب زمانه كك لكات بوت" يا د كا عيركونى دردازه كمللا أخرشب دل میں کھری کوئی خشبوئے قبا آخر شب مسع ميونى توده ببلوسه المقا آخرشب وه جواك عمرسه آیا ندگیا آخرشب ماندس ماندستادون نے کہا آخرشب کون کرتا ہے وفا ،عہد وفا آخرشب گرحودموال تفاسرشام ده كيس كيت فرقت يارف الإدكيب الخرشب حبس ا دا سے کوئی آبایتھا کہمی ا قراب میں "اسى الدانسي على بادِ صبا أخرِ شب

فیفن صاحب کی مینظم باکر مجھے جوخوشی ہوئی اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل
بات نہیں ۔ مجھے اول محسوس مواجعیے ہیں اس معموم سے نتھے پر ندسے کی طرح ہوں ،
حجرتیز حب کے کوئیم میں دورسے آنے والی مارش کی خوشبو باکر بے قرار ہوجا آلہے اول
گٹا تھا کہ میں خود سے بے خبر موکر محص المرتی حبار ہی ہوں ۔ میں نظم دوستوں نے دکھی
توہرا کے سنے سے بیاہ داد دی ۔

ادھ ختف اخبادات ورسائل دالوں نے مجب دالط کر المشروع کردیا کہ فین صاحب کی کوئی شی چیز میتر مرتواس کوشائے کیا جائے۔ ان سب کا ذکر تومن سنہیں لیکن ان میں جنگ (داولپنڈی) اور نیز نگہ خیال قابل ذکر ہیں۔ ان سے والبت دوستوں کے مسلسل اصراد کے بعد میں نے فیفن صاحب کو اس سے آگاہ کیا توانہوں نے میری بات مان لی ۔ انہوں نے ماسکو سے تکھے جانے والے اس خطی اس جانب اشادہ مھی کیا ۔ مان لی ۔ انہوں نے ماسکو سے تکھے جانے والے اس خطی انہوں نے ایفروالیتیائی ادیم ب کہ اس خطی ایک اور مہلو سے اسمیت ہے تھی ہے کہ اس میں انہوں نے ایفروالیتیائی ادیم ب کے مسما ہی دسالے لوٹس " LOTUS کی اور ارتھا۔ انہوں نے لکھا:

بيادى مرفراذ

تمہارا قربیا دوماہ پہلے کا تکھا ہوا خطا ہی کچھ دن پہلے طلہ ۔ وہریہ تی کا گذشتہ مہینہ کے نثروع میں ایک کا نفرنس کے سلسلے میں انگولا (ANGOLA) جانا بڑا جہاں سے قربیا تو بعد مہینے کے بعد ابھی واپسی ہوتی ہے تسکین اب بھی یا قس رکا ب میں ہے انگے ہفتے یا سرعرفات صاحب کی دعوت پر بیروت معنا گی ہے ۔ فالبا چار یا بی دن قیام ہوگا بھر شاید کہیں کچھ دن جین سے بیٹینا ہے ۔ کا نفرنس میں ایفروایشیاتی دن قیام ہوگا بھر شاید کہیں کچھ دن جین سے بیٹینا ہے ۔ کا نفرنس میں ایفروایشیاتی اد بیوں کے سرما ہی دیسا کے کا دارت اب با قاعدہ ہما دسے والے کر دی گئی ہے۔ معرون میں خوالی کی دیا ہے کہ انہا دفتر کہاں رکھیں ۔ اگر جہ میں نے نوائس دے دیا ہے

كرموجوده منكامي حالات سنحل جلسف كصابعد سم اينا وفتر اين كهرس وكعيس كمر وه توخيرجيب مو كاسوم كالمكن اس سے يسلے م اكتوبر نومبرس كم كا ايك مكر منرور كري كيد، تمباري دوتين سال كي ماريخ كاكون اشظاركرسد واليكن وه دعونت مام ابنی مگریے۔ دوئین سال کے بعد مہی اس لئے چند دوز مری جان ، اگرچہ بیجند روز بالكل شيطان كى آنت سوتے حارست بى اورصبر تو مجبورى كا دوسرا مام ہے۔ نه كرس توكياكرير - اوروه توغالياً شخ سعدى كى كبانى ب كدايك بإران كيادل می جرتے نہیں تھے توالت میاں سے شکایت کرنے کوی جا مالیکن محرا کے فقیر کو د كميماجس كے ياوس بى نہيں تقے تواللدمياں كاشكراداكيا \_ مجنگ اور نیزیک خیال دونوں کی فرمائشیں ایوری موجائیں گی ۔ کھی تع الکھے تھے ميكن وه عيدالله ملك اين دما له كه لنة له كنة بي - دوليدان كے ماتھ مرا ا ندوم ناک سائے ہوگیا میاں ہوی بلغادیہ کے دورے برکتے تھے میری سیاحلی كئين اوربية باشقند دخيره كى سيرك التي صليكة بيهال ينتج توبيوى كى وفات كامّادركما مواتعاربيت يريشان كيّة بي)-

ديسے تم سُن لو: "و يو قال نامه مرا

سینے کو بعیر ہے میر محشر لگی ہوتی تہمت تہماں ہے شق کی ہم رید لگی ہوتی رندوں کے دم سے آتی ہے کے بغیر بھی ہوتی ہے میکدے میں آگ برابر لگی ہوتی آیاد کر کے شہر خموشاں ہرایک سو کس کھوج میں ہے تینغ ستمگر لگی سوقی ا نفرکو ای ایسے لیو بر موتی تمام بازی میانِ قاتل دخنجسد لگی بوتی "لاق توقتل امه مرایس بھی دیکھ لوک "لاق توقتل امه مرایس بھی دیکھ لوک

ايه داغ كاشعري:

مینا کوخط لکھ د ہا ہوں ، اور مانو کے دشتے کا کیا مود ہے ، بھی جدی کیا سے ۔ انگریزی محاور سے میں توشادیاں آسمانوں پر ہے ہوتی میں ریعی ہوجائے گئ ۔ سے ۔ انگریزی محاور سے میں توشادیاں آسمانوں پر ہے ہوتی میں دیا ہے۔ اسمجا اسب تم مہنس کرد کھاؤ ۔ باتی باتیں د ہاں آکر موں گئ ۔ بہت سابیار فقط

اس كے بعد فیف صاحب بروگرام كے مطابق ماسكوسے بيروت جيلے گئے۔ كھ دمية مك تووه ايني مصروفيات بي أميهے دسے مگر جونہى ال كوفرصت ملى انہوں تے مجھے خط لکھا۔ اس تمام عرصہ میں میں ایک طرح کی الحجن کا شکاردی کہ نہ حاتے کیا بات ہے حوفيض صاحب كاخط نهيس آريا -بيروت - يول توخوالول اورسينول كاشتر تفتركيا حباً ما تفا مگران دنوں اس کے زنگوں اور خوشبو دّں بر فائزنگ اور بارود کی بوُحاوی ہوتی عارى عقى مدرول كى تهذيب كالبواره أك اورخون بي نها ماحار با تعايم اكترسولي كرتى تقى - يكىيى سياست ب جوايك دومرے كوعبت سے بانبول مي سميٹ لينے كے بجات انہی بازووّل کو کاٹ وینے میر ما مورہے۔ سرگز دیتے ہوئے کھے کے ساتھ ہم س فرید حجود في صورت فانول بي كون تسيم كرد ماب يم ايك طرح كى سورج ركھنے والے مل كان آزادسے نجات کیوں حاصل نہیں کر لیتے۔ اوھرسے آنے والوں سے بی نے سنا تھا کوٹرام ایک سی جولانی اور دایوانگی کے عالم میں روشنیوں اور دُھنوں میں ڈوب جانے والا ہروت اب اداس اور ملول مجمّا حاربات مكراس كا ايك رَنْ فيض صاحب كي خط سي محرس وا:

## بیاری سرفراندایندگو

تمهين اس سع بيلے مرف اس وجه سے تبين لكھاكدا بياكوئي بير طينبس تفار كيودن ماسكوادربروت كى كفت ونشنيدس لكه كيربيال وفترادربهنه كي عبكر تلاش كرنے مي كي وقت كندا -اب مي تعكاند طلب حيجوكے جيبارے الى بات كبال المكن عيريمي كم اذكم منظر مرفضا ب يسمندرك كذارس وولحق فليث ہیں۔ ہبت مختصر کمنیائش ہے بعنی دو کمروں میں گھراور دفتر یسکین محرم فی نبیت ہے۔ کم از کم مول اور موالی جہازسے نبات ملی۔ اور بھیر کھڑ کی سمند کی طرف کھلتی ہے البتدلب ساحل جوعالیتان موٹل اوردسیٹوران تھے سب تہاہ موعیمی اوران كى عبكه تونى مولى د كانيں اور نيم يخته مجلكياں بن كئى ہيں-اس س ايك فارّہ ے کر مزورت کی ہر جیز دوقدم بر موجود ہے اور سب سے برلسی بات بر ہے کاتن لمبى بركادى كے بعداب م كام برلگ كئے بى يس كايرمطلب بنبى كرجى عى لگ كياه بريتان دل كاتوان كرك علاوه كون بمي علاج دنياب مرجود نهي خیرکیمی وه ون می آجاست گاریم کچر ریمی احساس م آسے که گھردورسی نسکین يبلي مبيا وُور نبي سب . آپ لوگ كس حال مين بي رسفركيسا كزرااور ماتيجاتے یہ مکمیں تم نے کیا شرارت کی ہے۔ التر کے گھرس توالیانہیں کرنا ماہتے تھا۔ املیں امجی کے تبیں آئیں۔ احکل میں بیہاں بہنچنے کی امیدہے۔ اس دوران مي ہم نے كم اذكم ناشتے كے لئے حات بنانا اور انڈا أبالنا سيكھ ليا ہے جو كافی مراكارنامه بيد - كمانا ايك خانون أكر كملادين بي - بوشل مي كافي دونت عقى-يها ل و فترك وقت كے بعد محص تنها تى ہے ديكن كيري يبلے كى طرح ليطينانى نہیں ہے۔ بڑھنے تکھنے میں وقت گزرجا آسے۔ ایک آدھ دوست بھی مل گئے میں اور موسم مبہت خوشکوارہے اور میال تک مولہے کہ ہم مرروزایک ومیل

بیدل بی گفوم آتے ہیں ۔ (اگر جی بنا بیا مرع فات نے صرف ایک و دلاقاتوں کے بعد ایک گاڑی بھی مرحمت فرادی ہے) اور کوئی فاص بات تکھنے کو تہیں ہے۔ بعد ایک گاڑی بھی مرحمت فرادی ہے) اور کوئی فاص بات تکھنے کو تہیں ہے۔ مرف شام ہوتے ہی اور هراد هر سے کی بی کشر گڑا اسٹ کوئی فاص کے دھا کے سنائی دیتے ہیں لیکن بیال کامعمول ہے اس لئے کوئی فاص فردش نہیں لیتا ۔

تم تے دونظموں کی فرماکش کی عقی جو بھیج دیا ہوں سب کوبہت سا ساد۔

# اسے وطن عزمز

تحد کو کِتنوں کا نہوجیا ہے اے وطن عزیر مجد ترک کو گلناد کرے مجد ترک کو گلناد کرے کشتی آمہوں سے کلیجہ تیرا مقت المول کے گلناد کریں کیتے آنسو ترسے کلیجہ تیرا مقت المول کے گلزاد کریں کیتے آنسو ترسے صحوا وں کو گلزاد کریں

ترب الدانوں میں برنسے ہوتے بیاں کتنے کتنے وعدے و نہ آسودہ اقرار موستے کتنے وعدے و نہ آسودہ اقرار موستے کتنی آنکھوں کو نظر کھاگئی برخواموں کی نواب کتے تری شہاموں میں سنگسا دموستے

اله "بلا کست این مجتت سے بو سر ابسوم وا موم وا مو کوئی نظائم ترا گرمیب ال گیر مبا وا موکوئی نظائم ترا گرمیب ال گیر لبو کے واخ تو دامن سے دھو، مواسوم وا

اے اسان کیہ کیہ جندتے جالیا بسی کیہ کیب لیکاں لائیاں وا ہ دسے سجن وا ہ دسے سجن کیاں گئیاں کیتیاں تشکی ساڈے نال مراکیاں"

ہم تو مجبور دفا ہیں گراسے جان جہاں اپنے عشاق سے البیے بھی کوئی کرتا ہے تیری محفل کوفعدا دیکھے ابد تک قاتم ہم تو مہماں ہیں گھڑی کھرکے میادا کیاہے

يىرس

دن ده هلا کوری و بازادی معف بستیموشی فردد گرو دوشنیال ان پی سرایک کے شکول سے دم هم برسی اک محرب شهری نا آسودگیال اگر محرب شهری نا آسودگیال و در در بی منظر افلاک میں دھندلانے لگے عظمت دفتہ کے نشال پیش منظر میں کسی ساتی دلیار سے لیٹا موا سایہ کوتی دور مرب ساتے کی موموم میں ائمید نئے 
زیرِلب شرح بے وردی تنہائی کی تمہیدسلتے اور کوئی اجنبی روشنیوں ، سایوں سے کترا آنا ہوا اسٹے سیے خواب شبستاں کی طرف عاتا ہوا

بیروت سے فیفن صاحب نے ایک خط مجھے دسمیری تحر مرکیا۔اس خطی انہوں نے بہت ہی زیاد دشکفتہ اور مزاحیا ندازیں ذکر احوال کیا۔ در اصل ایسا اندازا ور در تیروہ معنی دلداری کی خاطرا ختیاد کیا کرنے تھے اور ان کامقصداس کے سوا کچے نہیں تھا کہ مجھے ہنسنے اور مسکر انے کا سامان فراہم کریں۔ ان کی شخصیت کا ایک نہا بیت دالا ویرا ور من مرم نا بہور بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو اُداس با پر ایشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اپنے من موم نا بہور بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو اُداس با پر ایشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اپنے آپ میں وہ کتنے ہی طوفالوں کو جھیا ہے سمندر کی طرح بر دقار ، فاموش اور مرکوں رہے۔ اس بار واقعی ان کا خط مجھے اس وقت ملاجب میں ایک بار بھیرا داسی اور ملال کے مرسموں سے گزر در ہی تھی۔ انہوں نے لکھا:

بیادی سرفراز

ر مبامشکل ہے اس لئے کہ ابھی کمکسی سے آشنائی ہی نہیں ہوئی ۔ یہ طے نہیں ہوسکا کہ کہاں جا تیں ، ماسکو ، لندن یا مہندوستان ۔ اور دوجار ون کے بعد طے کریں گئے ۔

تو آخر تمہادے میاں کا سعودی عرب عافے کا خواب پورا ہو ہی گیا داود
تمہارا ہی ، سین بچارا دمی اکسیلا تمہاری دکھوالی کب کرے گا بہمیں دابس آنے
دیا ہوتا بہرصورت تمہیں نیا گھرمبا دک ہو ۔ بیا انسوی منرودہ کہم شے تہیں کہا
اس لئے اس کا کو ل شعود قائم نہیں کرسکے ۔ اس میں ہمادا کو لی کرہ ہوگا۔ خیریمی
دہ بھی ہرجائے گا یسکی اگر تمہارا RETIRE ہرف کا بھی ادادہ نہیں تو اس
دوران میں کیا ہرگا۔ خالد سعید سٹ کو لکھتے ہیں کہ جاسوس کے فرتین انجام ہے
دوران میں کیا ہرگا۔ خالد سعید سٹ کو لکھتے ہیں کہ جاسوس کے فرتین انجام ہے
نہیں تھے درنہ وہاں جانے میریمی انگلیاں اٹھتیں اورنہ جانے بربھی ۔ انہی تماشوں
کی دجہ سے گھر جانے کے خیال سے وحشت ہوتی ہے۔

برجنگ والاسوال نامرتر بالكل بجيگاند چيزے - بيلے بعي سي تعيماتهاال النے داليس كرديا تھا۔ نوجوانوں محبوكروں كے لئے تھيك ہے جوالي مرطرح كى تات كرنا جاہتے ميں۔ يم ان باتوں كا كمياجواب ديں -

تم نے اب یک گھر برل ایا ہوگا۔ اس انے نے بیے پر لکور ہا ہوں۔ یہاں
سے توشیٰی فون کرنا ممکن مہیں کسی اور شہرسے ضرور کوششش کریں گئے۔ شایر
اکندہ سال بیلے کی طرح کہیں طاقات کی بھی صورت نکل آئے اور یہ ہے اپنی پر
کیا ضد لگار کھی ہے ۔ تمہیں جو چرز بھی لیند آئے تمہاری ہے۔ کینیڈا میں ایک
مند وستانی خاتون نے کہا آپ کی اددو درانشکل ہے جماری مندی ذبان یہ جم

له کل پاکستان الرقلم کانفرنس

کچد مکھتے۔ یں نے کہاسومیس کے۔ عجر میں نے او جھاکہ آپ کیاکرتی ہیں اکہ نے اگیں باتیں کرتی ہوں۔ میہ بات ہمیں بہت لیندا کی اور انگلے دن ہم نے یہ گیت لکھا :

> جلنے لگیں یا دوں کی جہائیں اور کوئی گیست بنائیں

رحيا محيتي بونه ، مرد معملانا ،

جن کی مرہ تکتے میک بیتے عانب ده آئي ، شين آئي أتكميس ونده كينت بل دكميس آ تکعول میںان کی مرجھاتیں اسنے اوروں کا ماج سجا کر ہے دردی کیمائے ماتی حب رونا أوب، تسكايس جب دل تُوشِّي دبي حالين يربت كى دبيت الوكمى ماجن مجرين نه مانگين سب كيرياس فيض ال سے كيا مات مجى سم کھے کہ کرکوں بچھائی

دوشعرادر تقيه:

اینے انعام حسن کے بیلے میں اسے کیا لینا میں دامنوں سے کیا لینا

## سیج فرقت زدوں رپطف کرد میر کمیمی مسبر آنہا کیٹا

باتی میرسهی مهبت ساپیار

کچے عرصہ کے بعد میرا دوسری بار مج کا پر دگرام بنا یہ نے فیفن صاحب کو تکھا:
"اہے بھی اس مہادک موقع پر ہما دے ساتھ شامل ہوجا بیں " میں کافی دن تک ان کے خط کا انتظاد کمرتی رہی میراخیال تھا کہ وہ یا تواپنے بردگرام کے مطابق کہیں با ہر جلے گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں کے احدیا بھرخط کا جواب دینے کی بجائے کسی اور ضروری کام بی معروف ہوں گئے البتہ میری حیرت کی انتہا ندری کہ جب چندوان کے بعدی ان کا خط ملا۔ انہوں نے لکھا تھا یا

پیادی سرفراذ اور فیل

میں ایک خط بہت پہلے لکھا تقارشا یداب تک پہنچ کیا ہو۔ رسید نہیں آگیاں

الے یہ دو حرد شعف الحلاع کے لئے ایک دوست گئی گئے کے التہ ججوا دفا ہوں ہیں الکی طاقہ ججوا دفا ہوں ہیں الوکے استحان کی کاخط آیا تھا معلوم ہوتا ہے کو خوش بھی ہے اور کچھا داس بھی ریا لوکے استحان کی اطلاع آئی کہ نہیں ہم دونوں بیاں آدام سے بیں بردویس توہ لیکن علوم ہوتا ہے کہ کم اذکم گھرسے فاصلہ کم ہے ۔ انتبال کس حال میں بیں ؟

ہم سے ملاقات ہوئی بھی تو بہت کم ، آمنا ہی سبی ۔ آمندہ سال کے کیا ادائے میں ، درآسندہ نہیں اس سال ، اب تو تم نے دنیا کا حکر کرنا سیکھ لیا ہے۔ ایک جو اور کم لو ریعن بھرہ ، تو اس بہا نے سے ہم بھی گناہ بخشوالیں گئے ۔

ج اور کم لو ریعن بھرہ ، تو اس بہا نے سے ہم بھی گناہ بخشوالیں گئے ۔

میں کو بہت سابیا یہ قیشوالیں گئے ۔

میں کو بہت سابیا یہ قیشوالیں گئے ۔

میں کو بہت سابیا یہ قیشوالیں گئے ۔

له مرزسيم اله ميراقبال

فیفن صاحب کے دل میں مکراور مرمنیز کی ترثیب اور مجبت کا اندازہ ان کے خط کے اس اندی حیاہ سے ہی لگایا حباسکتا ہے۔ اور سیات ان لوگوں کے لئے بھی کمخوکر سیج منہوں نے اس درولیش صفت اور انسان دوست شخص کے جذبہ ایمان کومعلوم نہیں کمیوں ہمیشہ شمک کی نگا ہوں سے دیکھا۔

ان بی دنون میری مینی مانوی شادی طے باگئی اور خدا کے نفسل دکرم سے میں نے یہ فرض بخربی انجام دیا فیفن صاحب کی ہم سب نے مری طرح محسوس کی لیکن وہ جی کی ایسا ہی محسوس کی لیکن وہ جی کی ایسا ہی محسوس کر دہ ہے تھے کیونکہ ان کو میر سے دو مسر سے بچن کی طرح مانو سے جہت پیار تھا۔ اس شادی کی خبر مجھے سے میلے انہیں ان کی جیٹی منیزہ نے بہنچا دی تھی۔ جنانچہ انہیں ان کی جیٹی منیزہ نے بہنچا دی تھی۔ جنانچہ انہیں ان کی جیٹی منیزہ نے بہنچا دی تھی۔ جنانچہ انہیں ان کی جیٹی منیزہ نے لکھا:

بيايى سرفراز

تہادا خطالا ، مانو کی نوشخری میرزد کے خطاسے ہے جی تھے۔ مجھے ہی افسوں ہے کہ نکاح خوانی کے لئے ہم موجود نہیں تھے بغیر جیسے تم نے کہاہے ابھی تو تین نیجے اور میں ، جب تک ہم خطبہ نکاح بھی دوبارہ یا دکرلیں گے کسی ذمانے میں یا دتھا حب ابن انشار مرحوم نے ہاری نکاح خوانی پرکالم نکھا تھا۔ اس بات کی بہت خوش ہے کہ تمہادا آدھا ہو جو بلکا ہوا اور ساتھ ہی تمہیں امریکہ کی سیر کرنے کا بہانہ بھی ہا تھ آگیا۔ نیچ خورسے گھر ہنے جائیں توان کا بہتہ بھی لکھ دینا ۔ شا یکھی اور حوان ہوائے کی میر کرنے کا اور حوانا ہوسکے ۔ کینیڈ اسے ایک دعوت آئی رکھی ہے۔ آگروہ ان جانے کی اور حوان ہوائے کی صورت موتی تو بھی اور دہنہیں۔

میناکانے سال کاکارڈ آیاہے یں نے کہیں اس سے کہاتھا کہ مادے گور آنے سے پہلے شادی مت کروانا۔ اُس نے خلاق میں لکھاہے کہ ہم یر پردگرام جلد طے کریں لیکن ساتھ ہی ہومی لکھاہے کہ شاید اسے ۵۰ ۲۰۹ کی اعبازت ل عبائے گ بیاں بردن ولیے بی گزردہ بیں۔ گھرکے حالات کے بارے بی براتیا نی

ہے اور عزیزوں، دوستوں کی عبدائی کارنج، لین عجبری ہے۔ بیچ برگی براچے

ہے بھی اَ جاتے ہیں۔ کچے دن پہلے ہم نے اپنے دفتر کارسی افتسان کیا تھا جن بی

شہر کے ادبیوں اور سیاسی لیڈروں کے علاوہ خلاف آوقع یا مرع فات تو دعی

تشریف نے ایسے جوالیسی تقریبات ہیں کم ہی نظر اسے بیں۔ اس کی تصویر بی بی بی کو بھرائی ہیں۔ ہم اُدھر جاؤ تو دکھے لینا۔ تہبارے لئے نیا CASETTE تو بن

عبت دلوں سے کچے لکھا بھی نہیں گیا۔ شاید یا دکے ذخم کچے بحر نے سکے بیں ، یا

مبست دلوں سے کچے لکھا بھی نہیں گیا۔ شاید یا دکے ذخم کچے بحر نے سکے بیں ، یا

عریب الوطنی کا احساس کی مرکباہے۔ فال اُسکے مفت برلن جانا ہو گا اور ماری

میں مندوستان کی دعوت ہے۔ اگر و باں جانا ہوا توشیل فون پر بات کرنے کی

میں مندوستان کی دعوت ہے۔ اگر و باں جانا ہوا توشیل فون پر بات کرنے کی

وشش کریں گے۔

ہمت سا ہیاد

اس خط سے بخر لی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قابل دشک رتبہ حاصل کرنے کے با دیجود وطن کی عبت میں کس شدت سے مبتلا تھے۔ انہیں ایک بین الآتوا می سطح پر ممتاز حیثیت حاصل تھی گروہ اپنے ویس کو یاد کرتے تھے۔ ان کے دل ود ماغ پروطن کی مشی اور اپنوں کی خوش ہو جیا تی ہوتی تھی لیکن وہ پہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ ان کی باتوں میں ایک مبلی سی آنے اس الاد کی صاف طور پرد کھاتی دیتی تھی جوان کے دل ہی اون طون کے سے لئے د کہ رہا تھا۔

اس کے بعدوہ اپنے بیہے بروگرام کے تخت بروت سے والیں جلے گئے اور س دورہ کے اختام برانہوں نے بھے خط لکھا:

اله منين صاحب كي بين سليم إستى

بيارى مرفراز

أنحرتمها دانعط آيار ودنداب توشبه موف لكاتفا كدشا يدتم عي ميال كرساغه عرب مشريف على كني موينداب الحديثان مركها مصحصي مهال آت دوي دن مرتے ہیں ۔ بیلے ماسکویں ، پھرانگلشان میں توگوں نے سالگرہ کا امتمام کردکھا تقا- ماسكومين ووجيس موت - بهت لوگ آتے ، ببت مقالے مربع گئے \_ مندوستان اسككه دليش ا وفلسطين كے سغيروں كے ساتھ سارے سغيرصاحب معی تشریف لاتے اور تقریر عمی کی بہت عصلے آدی میں -سار فردری سکے ات برمنتكهم حبانيه كابرانا وعده تهاروبإن صرف ددستون كى محفل تقي بهبت سيمين كى كئيس والمكول في أرتى آمارى وكروالول في وزن كرك كوشت كاحدقه ديا. د غیرہ د فیرہ - انگلے دن لندن سے افتخار عارف نے لاہور کی تقریب کا حال شيليغون برسنايا يم ان باتوں سے خش موں سے تھے کہ لندن سے براد سے ا درعزیز دوست انعنل دجن کا گھرتم نے دیکھاہے) کی بیری کاٹیلیغون آیا کہ انفنل کی لمبیعت ا جا نک خراب مرکسی ہے فولاً لندن مینے ۔ بیدرہ کی میم کو ایک دوست کی گاڑی ہرانفسل کے گھر پہنچے توسیّہ حیلاکہ وہ تواسی مبع النڈکو بارے ہر میکے۔ اوت کے اس احالک وارسے جودل برگزری وہ ابن مگراسکن اس برا منافر بركر لندن مي مرحاف كے بعد دوكرزمين حاصل كرنااوكسى مان كے لئے تجہيز وكفين كا أتنظام كرناكتنا بيجيده اوركتنا مهنكاسوداہے كيومبرابن دوستول کی دورد معوب سے دوتین دن میں بیرسب کھی طے ہواجس کا غبار اجھی دل سے نہیں اترا۔ اگرچیم اسے عزیزوں کورخصت کر جیکے میں کداب تک اس كا عادى موجا ما حيامية ، خير- سمارا تواعجى كم كاحكر لكاف كا اداده تعاسكن بعض دوستوں نے روک دیا کہ اعجی موسم انھیا نہیں۔ بہرحال اب ہم نے ملے کرایاہے کم

یہاں کا کا م نیٹا کر اس سال کے آخر تک نوٹ آئیں گے۔ واقعی بن ہاس مبہت ہوگیا ہے۔

اقتخار عادف نے اس براپی نظم کے کچے بہت اچے شعر مناتے تھے دہ تم کرے

DEPRESSION تو تمہیں بھیج دیں گے۔ ہم نے بہت دنوں سے چواکھا نہیں تھا اس اس کے دیم ہے اس کے درجہ سے جو کھا نہیں تھا اس کے

کی درجہ سے ۔ بھر بھی کچے شعر ہوئے جو من لویسکین یہ چھینے کے لئے نہیں ہیں اس کے

حقوق کسی نے بیسے دے کے اپنے نام محفوظ کر لئے ہیں۔

ہم مسافر لونہی مصروب سفرجایں گے بے نشاں ہوگئے جب شہر تو گھرجائیں گے كس قدر سوگا بيبان مېسىدد وفاكاماتم ہم تری یا دسے جس روز اترجائیں گے جوہری بندکتے جاتے ہیں بازارسین ہم کیے بیجنے الماس د گہر جائیں گے نعمت زىيت كاب قرض يكے كاكيسے لاکو گعبرا کے یہ کہتے میں کرمرعایس کے شايرا بياعبي كونى سيت عدى خوال بن كمر سائھ جائے گامرے یاد، حده حوالی کے فيض أتيهي دوعشق بي جوسخنت مقام آنے والوں سے کہو ہم تو گزرجائیں گے

اے اس سے صاف اندازہ ہوجا آہے کہ دہ کتنے امیر تھے۔ گویا بربرا پیکنڈہ بالک بے بنیادہ کدان کے سامنے مالی مشکلات یا مسائل نہیں تھے۔

تم نے مهاد سے دوست میرضا حب کو بھی دریا فت کرلیا۔ بھبلاتم سے کوئی
کیسے نے سکتا ہے لیکن کسی خوبصورت عورت کو مترصاحب کی دکھوالی میں دینا
توگوشت اور بتی والا معاملہ ہے۔ بہرصورت ہمارا بہت محبت بحراسلام انہیں
پہنچا دینا۔ میسب باتیں ہمارا بھی تم سے زبانی کرنے کو بہت ہی جا ہما ہے لیکن
یہاں سے پاکستان کا شکیعنون قریباً ناممکن ہے۔ مقوشے دفوں کے بعد کہیں اور
جانا ہوا تو کوشش کریں گے۔ لندن میں ڈاکٹر آف آئے ہے طاقات رہی اور اپنا
کرہ یا داتا دیا۔ غالباً تہیں بتائیں گے۔

ببهت سایباد

میرے بیٹے دیمی اندیم، کے ساتھ فیقی صاحب کی خاص کی دوستی تھی شابراس کا
ایک سبب بیت عاکد وہ جب بھی آتے تھے دیمی ان کے ساتھ کرے ہیں ہم تا تھا۔ وہ اس کے
ساتھ باتیں کرتے رہتے معلوم نہیں کیا گیا باتیں ۔ بیس گھریں گھوشتے بھرتے جب
انہیں باتیں کرتے دکھیتی توسوجیت : کہتے ہیں کہ فیقی صاحب کم گو ہیں مگرید دیمی سے اتنی
باتیں کیسے کرتے جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے اُس وقت بھی ہجو نہیں اُسکی تھی اور اب بھی مجھے
باتیں کیسے کرتے جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے اُس وقت بھی ہجو نہیں اُسکی تھی اور اب بھی مجھے
اس کی خبرنہیں یہ بہر حال ان ہی وٹوں فیقنی صاحب کا خط دیمی کے نام آیا :

سارے دیمی

تہادا خططا ۔ تم نے اس سال میں کتے خط لکھے ہیں جو ہم سے بھول ہونے کہ تکایت
ہم در ہی ہے ۔ جہیں تو ہم ا نمبر بنگے والا و ولڑ کا اچی طرح یا دہ جس کے کرسے می
ہم عظہ اکرتے تھے اور جواب کے لڑکے سے نیم حکیم بن دیکا ہوگا۔ بوراحکیم ندجانے
کب بنے گا۔ اس لئے کہ وہاں کی مرکار لکھنے بڑھنے کا کا روّبار جیلئے ہی نہیں دی ق

اله میرعل احتمالیور (مرحم) که فین صاحب کے ایک دوست حرا حکل اسلام آبادیں تقیم ہیں۔

في فرمايا تعا:

## علموں لبس كريں او مار اِكو العث تبيتوں وركار

آپ کو بڑا گھرمہارک ہو۔ مارے دہاں عقبر نے کی باری تومعلوم نہیں کب
آئے گی بیکن جب بھی آئے گی تمہادے کرے سے فائدہ اعظانے کی ضرور کوششش
کریں گے۔ اب یک تمہادا ایک آدھدامتحان توہو دیکا مرکا کیا تنیج نکلا ؟ اور
تمہاری کرکٹ کس حال میں ہے ؟

بہت ساپیار انگل

جیساکراس سے پہلے بھی ہیں کہیں کہ جگی موں کہ کینیڈا میں ایک فاتون نے بھی موں کہ کینیڈا میں ایک فاتون نے بھی موں کہ کینیڈ امیں ایک فاتون نے بھی موں کہ سے کہا میں تو صرف باتیں کرتی ہوں '۔۔۔ اور فیقن صاحب نے اس سے توش ہوکر کی گیٹ مکھ دیا۔ میں نے دیگیت خط میں بڑھا تو میں نے فیقن صاحب کو نکھا: میں مجمی تو باتیں کرتی ہوں '۔ تو انہوں نے اس بر چھے بیرخط لکھا:

پیاری سرفرانہ

اب کے تو تمہادا دومراخط بہت جلد مل گیا۔ پہلے خط کا جواب تمہیں مل چا ہوگا
ہم ما پنج سات دن کے لئے بھٹی کرنے شارجہ ادرانو کھی جلے گئے تھے جہاں المین اپنی جلائے ہوں سے طنے گئی تھیں۔ کل ہم والیس پہنچے ہیں۔ وہاں کہ دنیا بھی عجبیب دنیا
ہے۔ ہرکو آن دولت سے مالا مال ہے لیکن زندگی سے بیزاد۔ دن بھر پہنے بھے
ہوا گئے ہی اور شام کو تھکے ہارہ گھرآتے ہی اور تھکن دور کرنے کے لئے بارٹیوں
میں اور حم می ہے ہیں۔ بالکل کو امر کے بیل کی سی زندگی ہے۔ سب کو ایک ہی دونا
ہے کہ گھر جانے کو جی ترم تا ہے لیکن وہاں کھائیں گے کیا۔ وہیں گھر کے بادے ہی

چند تشولتیناک نیمرس بھی ملیں کہ کی کے ساتھ گھن بھی میں رہاہے بالتدرجم کرساور لوگ بھیرسکھ حبین سے زندگی کے دن گزارسکیں بچی سے بات ہوئی تقی وہ ماشلکر ہیں ۔ ہہرحال جو کچھ خدا د کھائے سونا میار دیکھنا۔

تم نے جاہے والوں کا ذکر کیا ہے، دہ تو می اور اللہ انہیں وہ ق رکھے لیکن مرکسی سے تو وہ کچے نہیں مانگ سکتے، نہ بل سکتا ہے جو حسن اتفاق سے وہائ میں میں انگ سکتے، نہ بل سکتا ہے جو حسن اتفاق سے وہائ میں انگ سے انگیا تھا اور جس کی طلب ہمیشہ کی طرح باتی ہے۔ تم نے لکھا تھا کہ تم مج تو باتیں کرتی ہوا ور شاید اسی وجہ سے انجی لگتی ہو ۔ تم انجی صرور لگتی مولیکن اس یہ باتیں کرنے کے علاوہ اور جیزوں کو مجی دفول ہے۔

ادرمیرصاحب جہمیں دور رکھنا جا ہے ہیں، وہ نہ جانے ہماری وجہ سے
یا تمہاری وجہ سے ۔ بہرحال دور توشا پرابھی دہا پڑے لیکن شا پر پھلے سال
کی طرح قرب ہونے کا بھی کوئی موقع ہا تقوا جائے یمنی جون میں کینیڈا والوں نے
دو بارہ بلاد کھا ہے ۔ مالو نے لکھا تھا کہ شا پر گرمیوں میں دہ تمہیں بھی بلاجی بین
اگرالیسی کوئی صورت ہوئی تو ہمیں پہلے سے بتا دینا ۔ اسکلے مہینے ہندوشان الوں
نے بلاد کھا ہے ۔ وہ بھی سالگرہ منانا چا ہے ہیں ۔ انواہی والوں نے بھی کائی مہنگامہ
کیا ،لیکن اس سے تقور ٹی دیر کے لئے دول ، بہل جاتا ہے جس سے اداسی کا ازالہ
منہیں ہوتا ایکی نی الحال ہی تمنیست ہے۔

يهال برآجكل بيلے كى نسبت كي سكون ہے، ديكھتے كتے دن دہے۔

بهت ما پیاد

اس خطیس عمی گذشته کئ خطول کی طرح فیفی صاحب نے وطن سے عبت کا بھراور وکر کہاہے۔ وہ اگر حمیہ باکستان سے دور تھے مگران کے دل میں مرآن اس کی عبت کا بچراغ

ردشن غفا کوئی معمولی سی بات موجاتی تووه کانپ کرره جاتے۔ وسوسول اوراندشوں کے مارے \_ کیونکہ وہ بخربی حانتے تھے کہ سیارا وطن کن مشکلات اورمسائل سے دوحار ہے۔ وہ ایک دور اندلش دانشور مونے کے ناتے اس امرسے بخوبی آگاہ تھے کہ قوم کے مرون برمندلات خطرات ماريخ اوراس كاحواله تبديل كرسكتے بي ميى وجه ہے كه دنيا کے مختلف ملکوں میں ان کی سالگرہ کے جشن مثانے کے بروگرم طے باتے اور جب ان کواس كى خبر بولى تووه اورزياده اداس سوحات \_ وه تو مير فياستے تھے كدائي سالكره لا مورا كراجي، اسلام آباد ، كوتشه يا نشياور مين مناتين ينواه حبن نه هم مجه محص ايك موم بتي ، چند دوست اورعبت کی خوشبو\_\_ سیکن به توعف خواب تھے ،تعبیرتو سیمتی کہ ہجرتوں کا مارا مسافر ہے وطنی کا غداب جبیل رہاتھا۔ یہی وہ ماتیں تقیس جوان کے جی کاروگ ہوگئیں۔ ادر حوان کے دوستوں کے دل براج میں داع بی -ابھی میں ان کے اسی ملال کی زومیں تھی کہ ان کا ایک اور خط آیا جس میں انہوں نے کی دوستوں کا تذکرہ عمی کیا گرمحور وسی وطن -

بیاری سرفراز

تمہارا کا فی بیلے کا لکھ اسرا خطا بھی ابھی کلکتہ اور دہلی سے والیسی مرطاہے۔
گذشتہ ود بینے بہت ون سفرس گزرے اس انے ہم بھی بیلے نہیں لکھ سے کلکتے

میں آزادی کے بعد بیلی بارجا نا موا تھا اس لئے بہت او بھگت موتی بڑے بڑے

میں آزادی کے بعد بیلی بارجا نا موا تھا اس لئے بہت او بھگت موتی بڑے بڑے

میں مور نا جینے والی بات معلوم موتی ہے۔ دہلی میں کم اذکم آ مناہے کد لامور سے بات
مرحیاتی ہے اور دائیں کا کوتی میون کا بھی اوھر آجا تا ہے۔

بہاں کچے دانوں سے اسرائیلیوں نے تھے اورش برباکر رکھی ہے بینوبی لبنان میں تو با قاعدہ تباہی مجارسے ہیں لیکن بہاں بھی ہادیے گھر کے سامنے قریبے ترب مردات ان کی کوئی جنگی کشتی آنگلتی ہے ، پیرادھرسے داکٹ میلئے نتروع ہوتے ہیں جو ہمارت ان کی کوئی جنگی کشتی آنگئی ہیں جو ہمارے اور پرسے گزرتے ہیں۔ بالکل آتشانی کا سانظارہ دیکھنے ہیں آنہ ہو اور گھنے آدھ گھنے کے بعد ریکھیں ختم ہو جانا ہے ہمیں توشکر کرنا چاہیے کہ این گھریے کوئی ایسی قیامت نہیں ٹوئی۔ ذاتی دکھ سے تو چھیلکا دا نہیں کی اس طرح کی مصیبت سے النّذ کیائے۔

دل کی اداسی کا تو علاج سی ہے کہ امید نے لونگاتے رکھیں " اخر توایک وز کرسے کی نظرو ذا " کبھی کبھی ستارے ا جا بک مہر بان موجاتے ہی تو طاقات کا کوتی نہ کوئی دسیلہ بیدا موہی جا تاہے جیسے تم سے ہوا تھا سال میں ایک باری ا اس سال میں تو ابھی کا فی دن باتی ہیں ۔ کیا خبر کسی جگہ کوئی صورت نکل آئے ۔ ما تو امر کھے کب جائے گ ؟ شاید سمبر، اکتوبر میں ہا را بھی ادھر جا نا ہوسکے ولیے امر کھے تو آئا بڑا مک ہے کہ وہاں کے دہنے دالوں کی بھی آپس میں برسوں طاقات نہیں جوتی ۔ میں انے حال ہے کہ دہاں کے دہنے دالوں کی بھی آپس میں برسوں طاقات حبلہ ی بڑی ہے ہوتی دہے گی ۔ تہیں ایسی کیا فکر ہے ۔ اس کی شادی ہے تمہادی تو شہوں ہے ۔

نمالی میدکو میزد کے باتھ مبادک بادی ہے۔ تم بھی کہددیا۔
''سرنگ خیال کے جربی نمبر کے لئے ان کی فرمانش آئی تھی۔ ان کا فعداد معراد هر ''سرنگ خیال کے جربی نمبر کے لئے ان کی فرمانش آئی تھی۔ ان کا فعداد معراد هر مرکبا ہے۔ جی جاسب تومنسلکہ جیزیں انہیں بھجوادیا۔

بهت سایباد

ان ہی دنوں کی بات ہے کہ ایک شام لامور میں فیقس صاحب کو میں نے امرسرا ہوی برا یک انٹرولی دیتے ہوئے د کھا۔ وہ کچھ کمزورسے دکھائی دے رہے تھے علی مردار جعفری

اے ادارہ نقافت باکستان کے ڈائر کیٹر جنرل خالدسعیدسٹ موان دنوں ملازمست ہے بھال موتے تھے۔

نے اس انٹرولیس ان سے ادھراُدھری باتیں کرنے کے بعد ایک بہت عام ما اوال کیا:

پاکستان اور بھادت کے کلچر میں کوئی فرق تو نہیں ہے بال ؟ ۔۔ لیکن بیسوال عام بی ففا کیو کھرجب اس عام سوال کا جواب نیق جیسا شخص وے دیا ہم توریسوال بہت ہم بن عاقب ہو ہا ہے ۔ اس بارے میں کئی مباحث نشر وع ہوجاتے ۔ نے تجزیے اورانو کھا اوکھے انوکھے سیسلے علی نظانے میں سوچنے لگی ، نیقس صاحب بہت نوشگوار موڈ میں ہیں معلوم نہیں اس کا کہا جواب دیں معجھے ایجی طرح یا دہے نیقس صاحب نے اپنی والور پر مسکوا ہٹ کے مساتھ کا کہا جواب دیں معجھے ایجی طرح یا دہے نیقس صاحب نے اپنی والور پر مسکوا ہٹ کے مساتھ کی مدوار جعفری کو ایک بھر لور نظر و کھیا اور چھرا نے مخصوص انداز میں گو یا ہوئے : نہیں اسی کی مساتھ ملی مدوار جعفری نے گفتگو کو مرمی خوب ہوئے ۔ اور اس کے ساتھ ملی مدوار جعفری نے گفتگو کو بڑی بات نہیں ہے دوسری طرف موڑ لیا ۔ وہ جانتے تھے کہ فیمنی صاحب سے وہ ۔۔ وہ این نہیں کہ بواسکیں گے جوان کا مقصد تھا ۔

نیمن صاحب کا بیجاب سن کری نوشی سے جموم اعلی ۔ انہوں نے جس و قادا و د اعتماد کے ساتھ باکستان کے نشخص اور نظر میر کا دفاع کیا اس بر شعبدہ با ڈسیاستدانوں کے کئی جٹم قربان کرنے کوجی چا ہما تھا۔ حالانکہ فیمن صاحب کی ملکہ کوئی اور کم طرف با بے حوصلہ سنخص سرتا جسے فیمن صاحب کے سے حالات سے گزرا پڑتا تو وہ لقینیا علی مردار جعفری کے سوال کے جواب میں ڈیکھا جاتا ۔!

بین نے اسی دات فیف صاحب کوخط لکونا اور ان کے اسروبو کی دل کھول کرتولیت کی بیجاب میں انہ دس نے مجھے اور ممیری بعیٹی مینا ۔ دونوں کوخط لکھے اور اس بی اس بھارتی خاتون کا ذکر بھی کیا ہج ان کو بڑی عقیدت اور محبت سے خط لکھتی تھی۔ اس کے علادہ انہوں نے نفٹیڈنٹ جزل مروائے خان کا ذکر بھی کیا جوان دنوں بطورڈی ایم ایل اے طہان تعینات کئے گئے تھے ۔ نیمین صاحب کے وہ دونوں خطوط یہ تھے :

الصروب خان فيفن ماحب كراح تقے اور ميرك كوريان كى فيفن ماحب سے ملاقاتي عي دې تنين-

## ببارى مرفراز

کچے دن پہلے تہیں لکھا تھا جو ال گیا ہوگا۔ اس کے بعد تہ ہادا اور میں کے خط ملے۔
تم ف تو جہیں ۲۷ پر دکھ دایا لیکن ہم کیسے دکھیں۔ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ دل
میں تھوریر کھنی جا ہے اور نجب ذوا گردن بھکائی دکھ دل ۔ اس سے زیادہ اُرا) دہ
صورت تو ہی ہے کہ بار باد گردن تھ کا نے کے بجائے تھور کہیں سانے ہی دکھ لی
صورت تو ہی ہے کہ بار باد گردن تھ کا نے کے بجائے تھور کہیں سانے ہی دکھ لی
صائے لیکن وہ تو تھوریر سم تی اس سے بات کیسے کی جائے یا اس کی اُواذ کیسے شنی
حیات ۔ اگر ہم تمہیں ۲۷ پر کرور و کھاتی دہتے تو بہت اچھی بات ہے بیگریٹ پیا
تو نہیں چھوڑ البتہ کچھ و ذن کم کرنے کی کوشش فرود کر دہے ہیں تاکہ بڑھا ہو ہی
کچو وضح تعلق تو ہر قرار دہے ورٹ ماد کیٹ بالکل ہی ختم ہوجائے گی۔ اسی وج سے
تہاری اداس کا دونا اس کر حمیں اداس کی بجائے ڈھارس ہم تی ہے کہ کو تی تو یاد

ادر سے تہمیں ابھی سے اپنی عمر کی فکر کمیوں مونے لگی۔ ابھی تولغول تنکیل کے
تہمیں اپنے دامادوں کو دام کرنا ہے اور تہمادی میں صورت دہی تو شاہران کی
ادلادوں کو بھی ۔ البتہ مہیں اب کہمی کمیں بی خیال صرور آنے لگاہے کہ اس عمری
دنیا دالوں سے مُنہ موڈ کر اللہ اللہ کرنا چا جے لیکن تم جیسے لوگ یہ کرنے ہنہیں
دیتے بلکر اب ہم دہل گئے تو تم جیسے لوگوں میں ایک آدھ کا اور اضافہ ہوگیا۔
اگر جہ رہا بات تم سے نہیں کرنی جا ہیے۔

توتمہادے جزل سروپ ملتان بہنے گئے ہیں۔ مہاداسلام مجوادیا اور دینیام مجوادیا اور دینیام مجوادیا اور دینیام مجموادیا اور دینیام مجموادیا کی خطرناک مکر علی سے کہیں ہیں جاتے ہیں۔ میں اور کہیں سے کہیں ہیں جاتے ہیں۔ میں اور اس میں میں میں اور کی دیکھ میں میں اور اس میں دوھست میں اور اس میں میں اور اس میں میں تھ اور دیسے کی عیاشی کا ادادہ ہے اگرا ایا ہوسکے میں تھ اور دیسے کی عیاشی کا ادادہ ہے اگرا ایا ہوسکے میں تھ اور دیسے کی عیاشی کا ادادہ ہے اگرا ایا ہوسکے

توبہت اچھاہوگا یہاں پرج ل توں دن گزدرہ ہے ہیں میں ملاقات نہدنے ک برابرہ ہے۔ یہ کی تقوش دنوں کے بعد بچوں مرابرہ ہے۔ یہ کا میدہ وہ آجائیں آلو کچے دن دل بہلا دہ گا میدوستان کے دورہ کی امیدہ وہ آجائیں آلو کچے دن دل بہلا دہ گا میدوستان کے دورہ کی کچھ کی اس کے علادہ دورہ کی کچھ کی اس کے علادہ عدرہ کی کچھ کی اس کے علادہ بھی بہت کچے میں اس کے علادہ بھی بہت کچے میں اس کے علادہ بھی بہت کچے میں اس کے عہد اندان جانے کی دعوت ہے وہاں پہنچ کر تہم نے بادہ اس کے عہد یہ بہت ما پیاد

سرحون سادی مینا

کل ہی تمہا دا نظ طاہے ۔ جبادی سے لکور یا ہوں تاکہ تمہیں جانے سے بہلے الجائے مرد تمہیں اتی بعدیں بھجوا دیں گی ۔ خط لکھنے کے بارے میں تمہاری شکایت ٹھیک تہمیں معلوم ہوتی ۔ جہاں تہمیں معلوم ہوتی ۔ جہاں کے بادر ٹر تاہے ، دو تمہ نے لکھے اور دو ہم نے ۔ ہاں شاید ایک کارڈ تمہارے حساب یں ذائد ہے جو کوئی الیبی بڑی بات نہیں ادر بھیر ہم کھی اپنے میں اس کے علاوہ سفر ہم کھی اپنے ہے اس کے علاوہ سفر ہمی در بہنیں دم آ ہے جس سے خط وک بت کر بر شرم جاتی ہے لیکن م کھیں رکھیں اس میں در بہنیں دم آ ہے جس سے خط وک بت کر بر شرم جاتی ہے لیکن م کھیں رکھیں اس کے عیادہ سے بھی در بہنیں دم آ ہے جس سے خط وک بت کر بر شرم جاتی ہے لیکن م کھیں رکھیں اس کے عیادہ در تھیں اور ہیں اس کے عیادہ اس کے عیادہ در تاہد ہمی در بہنیں دم آ ہے اپنی کو اس لکھ جیجا کر و۔

میسن کرخوشی مونی که تم دوباده آسطریا فتح کرنے جا دمی بود امید ہے کہ یہ تہا دا آخری محد مرکز کا ایک کہ تم دوباده آسطری که وه جوباکستان بھاگا آرما تھا یا ایسا اللہ موکہ وہ جوباکستان بھاگا آرما تھا یا ایسا کوئی اور تہیں ہی فتح کر لے اور باکستان کی بارموجائے یکی تمہاری جال بازیاں شا برالیا نہیں مونے دیں ۔

تم نے پی اورامی کا داس کا ذکر کیا ہے۔ اب ہمیں ایسالگا ہے کہ اداسی می ایسالگا ہے کہ اداسی می ایسی میں ایسالگا ہے کہ اداسی میں ایسی چیز ہے اس سے یا د تو تا ذہ دستی ہے میمی نہ ہم تو اور دست میں اور اضافہ ہونے۔

مبنددستان كيسفرس بهبت تستى موتى الوارد وغيره توكوتي نهيس تعا السيريس نے اُڈا دی ہوگی۔ البتہ عزت افر ائی بہنت ہوئی ۔ جیسے ، جبوس ، دعوتین تصبیدے وغیرہ وعیرہ ۔ کلکتے والوں نے توبہت ہی مبالغہسے کام لیا۔ اس کما نیچے کے علادہ جہیج د با موں ، اوریمی بہت سی سمیں کس ۔ بیراں ہما دسے سفیرص احب نے ديكها تونوش موكر كيف لك "كلك من عي آب ك اشف كا كم من أ - يم ف كها: صرف تھرمی میں مرخی کی تعیت نہیں ڈالتے، بامرتو مادکیٹ بہت ہے! السي شهركا حال اليسا دليساسي هيه - ودين دن امن دمهاس عيراتش بإذى شردع موجاتى ہے ۔ لوچھوكم كون كس سے اوركيوں لردر با ہے توكونى كيد باتا ہے كونى كيد اور ، اصل مصيبت بي حياد السطينيول كى اليكن ده اباس کے عادی مرکبے مں۔الگے تین جار ماہ میں مہیں ہمیت مبکہ مبانا ہے۔ لندن کینیڈا منگولیا، ترکی ، مندوستان اوراداده سیب کدید دوره فتم کرکے گور کا بعی حکر لگا ا بن گے۔ ببيت سايباد

انكل

نیف صاحب کی محبّت ،اخلاص ، وصله افرائی اوربیاد کے سی طرح بھی میرے

الے نعمت سے کم نہیں تھا۔ ذندگی کے سرم حدیریان کی باتوں نے یاخو دانہوں نے میری
عبر لوپر رام نمائی کی ۔ مجھے ان دنوں ایک بھیب سی سوج یہی دمینی تھی : فیفن صاحب باکستان
میں کیوں نہیں ؟ اس سوج نے میرے دل کے در دانہ بیرایک مضبوط بالد بن دیا تھا کئی
اور سوج اس بالے سے بارم کر اندر نہیں اسکتی تھی اور میری سیمیں اور میری شامیں ب
استی کہ ددومیں گزرتیں کہ فیفن صاحب میرے باس ، ہم سب کے پاس کیوں نہیں ؟
استی کہ ددومیں گزرتیں کہ فیفن صاحب میرے باس ، ہم سب کے پاس کیوں نہیں ؟
ان ی دانوں فیفن صاحب کا بی خط ملا :

## بباری سرفراز

تہارا خطابی ایمی ملاہے۔ فرر اُجواب اس لئے لکھ رہا ہوں کہ تہیں جلدل جائے۔
تہارا کہنا یا لکل تعلق ہے کہ تہیں ملاقات کی ہم سے زیادہ طلب ہے بہرارے
پاس توجیر بھی وہاں دل لگی کا بہت ساسامان موجود ہے۔ (خواہ اس سے کچیز کچید
گرمٹر کیوں نہ ہوتی رہے) بہال تو بادوں کے سوا کچی نہیں ہے۔ بالکل 32 BU HOUS کر مرزک کیوں نہ جو آدھر
مر کر مرزک کیوں نہ ہوتی رہے ، بہال تو بادوں کے سوا کچی نہیں ہے۔ بالکل 3 RREST
تکل جاتے ہیں لیکن وہاں وہ چیز تونہیں ملیتی جو پہلے سم وامن چیرا اکر کہی اوھرا دھر
کسی شنے ماج محل ہیں ہے۔

اس لئے تم اینا پر دگرام اب عبدی سے بنالو۔ بمیں بندرہ اکست ہے ا اکست تک کینیڈا اورا مرکمے کی دعوت ہے۔ تم اس سے پیلے اپنے میاں کے ساتھ عید کرکے میدھا امر کمے کا اُس خ کر در اگر دوچار دن میں تمہارے عبائے کی اگر کئیس طرح جائیں تو مہیں فردا کھ دو تاکہ بم آگے سفر کا طے کرسکیں۔

تم نے ٹیلیفون نہ کرنے کی شکایت کی ہے۔ یہاں سے تو باکتان کا ٹیلی فون کن اُسکایت کی ہے۔ یہاں سے تو باکتان کا ٹیلی لائن ہیں بالک نامکن ہے۔ ٹورنٹو کینیڈاسے ایک بار صرور کوششش کی متی لیکن لائن ہیں ملی ۔ اب ٹیلی فون کی بجائے خود ہی مل لیں تو بہترہے۔

ملی ۔ اب ٹیلی فون کی بجائے خود ہی مل لیں تو بہترہے۔

ملی ۔ اب ٹیلی فون کی بجائے خود ہی مل لیں تو بہترہے۔

میت سا بیا دو اس سے ختم کرتا موں ۔ باتی بھر۔

میت سا بیا دو

اپنی خوام شوں اور اپنی جیرتوں میں ہر شخص کے دن دات اس طرح گندھے ہوتے بی کر اس کے باس اپنی وات با اس سے منسوب رشتوں کے سواکسی اور کے لئے سوجیے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ آگئی میں کھلے ہوئے لیٹ دیدہ بھولوں کو گلدان میں سجانے کا وقت ہی نہیں جہیں اگلے دو دہوا اپنے دامن میں اُٹوالے جاتی ہے۔ مجھے کھی کھی ریخیال می گزر تاہے کہ آخروہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جواس کے بادبود ان عُیولوں کو کیا لیتے ہیں جہیں ہوا آٹھا کر لے جانا چا ہمتی ہے یا جوابی دفاتتوں کی جاد رکسی نالبندیدہ دھوپ کو جادی نہیں ہونے دیتے اور الیے ہیں میرے دہمن میں مرف اور صرف فیض صاحب کا نام ہی آ آہے۔ تب مجھے دھیان پڑتا ہے کہ وہ وطن سے دور دہ کرکس ذہنی کرب سے بلکہ عذاب میں تھے۔ دیس سے باہر، میردیس میں ان کو لفا ہر تو سب کچے میت رتھا لیکن انہیں اس مٹی کی ششش نے بے چین ، اداس اور معلوب کرد کھا مفا۔ وہ ہیروت میں ہی تھے جہاں سے انہوں نے مجھے لکھا:

> پیاری سرفراز تم سب کوعیدمبادک

بھیلے مہینے تمہیں اورمینا کوخط لکھا تھا۔ آسٹریلیا سے مینا کا جواب تو آگیالیکن تمہاری طوف سے درمید نہیں آئی۔ نہ جانے تم نے لکھا ہی نہیں یا مجھے نہیں طا۔ بکھیلا مہینہ مینیہ خورسفر میں اور کچر مہیں ال میں گزرا اس لئے ڈاک میں کائی گربرط دی وہیں المیں میں میں اس لئے ڈاک میں کائی گربرط دی وہیں وہیں اس لئے آگئی کہ ایک دن اھیا تک اپنے مرکے ساتھ ساتھ سادی دنیا گھومنے لگی جی وہ مجر آجہا زمیں ہٹھا کر ماسکولے گئے اور دواں سے میں الفاق سے دواں اسے میں میں ہوا کہ تھی اور ڈاکٹروں نے گئے اور دواں سے میں مہیں ای ہوا تھا۔ وہ جر آجہا زمیں ہٹھا کر ماسکولے گئے اور دواں سے میں مہیں ہوا ہوں کا ایسی گزرے اور ڈاکٹروں نے فتونی دیا کہ کوئی ہوا میں میں سے محفی خواں تو دیا کہ کوئی ہوا تھا ما اور خوش طبعی کی مزود ہے اور بیبال ان دونوں اجماسی کی ہے۔ واپنے آمام اور خوش طبعی کی مزود ہے اور بیبال ان دونوں اجماسی کی ہے۔ واپنے آمام اور خوش طبعی کی مزود ہے اور بیبال ان دونوں اجماسی کی ہے۔ واپنے میں سے میں مرتب ہی کے در اور میں کہ اسکا لیکن کر شاید جیکئے لگے اس لئے کر مرتب ہیں۔ اس کی وجہ سے سرتو نہیں جھے سکتا لیکن کر شاید جیکئے لگے اس لئے کر مرتب سے میں سرتو نہیں جھے سکتا لیکن کر شاید جیکئے لگے اس لئے کر مرتب سے م

اینے بس میں ہے لیکن کرکے لئے سہادوں کی غرورت دمہی ہے ۔ فاص طور سے
صبح سوہرے آئی کھیلنے کے وقت جب لوگ یا وآتے ہیں ۔ لیکن بات سفر کی ہو
دمی تقی ۔ ماسکوسے ہم میز و اور تجھیمی سے طفے لندن چلے گئے اور وہاں چند
ون کافی لطف رہا ۔ اس دوران میں ڈاک ہمارسے پیچھیم پیچھی گھومتی رہی اورائی 
کی کھی حصہ ماسکو میں رکھا ہے ۔ انگے ہفتے میروہاں جانا ہوگا (ادھرسے سنگولیا) تو
شاید ہائے آجائے۔

لندن میں ابوب مرزا ،خوا جرمعراج کراچی والے ، مندوستان سے مریم بگرامی ور کچدا مرکمن ملاقاتوں سے تکر ہوگئی جس سے کافی دل نوش ہوا ۔ ان دنوں بیاں کے حالات بھی کافی گرشے دہے اور فی الحال ان بیں بہتری کی کوئی معودت بھی نظر نہیں آتی ۔

میں اور نیچے دو تین دن کے بعدوالیں جا رہے ہیں ۔ بھرمم دو مفتے کے لئے منگولیا جیلے جا تیں گئے۔ والی سے والیسی پر دوجیاد دن کے لئے لندن اوراس کے بعد اکتوبر کے آخر میں کوئی دو ہفتے کے لئے کینیڈا۔

مانز کی رخصتی مرنی یا نہیں ۔ اگر مومکی موتواس کا امر کمیر کا پتر بھیج دیں شاید ممبی حانا موسکے۔

نتی کتاب تیارہ بھیمی کے ہاتھ چینے کے لئے بھیج رہا ہوں ، غالباً دوتین مہینوں میں چیپ جائے گی ۔ کھونتی کے بندی جی ہے ۔

بهت ما بیاد دسبکی

اس کے بعد فیقن صاحب سے حدم صروف ہو گئے چنانخی تقریباً دو تین ماہ تک ان سے را بطر نہ ہوم کا کمیو نکہ میں سعودی عرب علی گئی تھی لیکن اس کے با وجو دکسی نہسی

ا فیق صاحب کی صاحبزادیاں منزہ اورسلیم

دوست کے توسط سے ان کی خیر میت کی اطلاع صرور مل جاتی تھی۔ ان دوستوں کا بھی
یہ ہی کہنا تھا کہ فیفن صاحب وطن کے لئے ترستے ہی تہیں ترشیخ بھی ہیں۔ بات بات پر
پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ اپنول ہیں بیٹھ کر تو وہ اس ذکر کو بطور خاص مجید ہے ہیں
کہ اس سے ان کو ذہنی اور قلبی تسکین مہرتی تھی۔

اُدھ فیفن صاحب ایک ملک سے دوسرے ملک ۔۔۔ ایک شہرسے دوسرے کی کے میں ہے۔ ایک شہرسے دوسر شہر کے کھومتے رہے اور اِدھر میرے دل ددماغ پر بھی کتنے ہی موسم گزرے کئی باریوں انسال ہوا کہ میں کسی بہار می دلید ہے اور اِدھر میرے ہوا کہ میں نہا برن بادی کی رات بسرکر دہی ہول میرے اور گرد، آس باس کوئی نہیں۔ اگر کھے ہے تو با گل مواج دلوانہ وارکسی اپنے کو کہی کھوتے ہوئے شناسا کو دھون ٹرتی بھر ہی ہے۔

ر بہاڑی دنسٹ ہاؤس محصر بعض اوقات اپنے کسی مجو لے موسے بنم کی یا دول کے البم کا بہلاصنفی محسوس ہو آئے۔ اس سفی برکتنی ہی تصویری ہیں الکین برتصور ایک درمرے مصلح برکتنی ہی تصویری ہیں الکین برتصور ایک درمرے مسابہت سے جرت انگیز حد تک مثنا بہت میں مثنا بہت سے خوفر دہ موں لیکن بیر مشابہت محصر ایک ہی گئی ہے۔

بس البیدی محسوسات کے درمیان محصے فیض کا خطاملا ۔ انہوں نے لکھاتھا: بیاری سرفراز

کل موفیہ دبنادیہ اسے واہی بربہت زمانہ کے بعد تمہادا خطط ایم نے ومینا کو انہاری شکایت بھی کو تھیے تھی کہ تم نے ہاں سے خطوں کی رسید نہیں دی نیراب شکایت دور مرکئی ۔ اگر جوابھی دو خط تم بر قرض ہیں۔ تم نے کسی فضول آدمی کی باتوں کا رونا دویا ہے لیکن بر نہیں بتا یا کہ کسی باتیں ۔ ہمادا خیال تھا کہ اب ک تم میں باتیں ۔ ہمادا خیال تھا کہ اب ک تم میں باتیں باتیں باتیں باتے گا ۔ لیکن تمہارے قطے کہا نیوں کا دور توضع موج کا ہوگا اب کوئی کیا باتیں بناتے گا ۔ لیکن "خوتے برسما تو کوئی علاج اگر ہے تو میں کہ آدمی نوٹس می نہ ہے ۔ اور تم نے جو ماری

شكايت لكھى ہے كہ مم نے تمہارى عادتيں بكاروى بن توسي شكايت بهال تم سے مجی ہے اوراسی مگام کی وجہسے اپنا کمرہ اور اپنا استرزیادہ یاد آ تاہے بم صوفیہ مباندس يبلي اليس كم ما تقد لندن جيل كئة تقع جبال الطاف كوبرك وقرواول نے ایک نیا LP اور CASSETTE و فریده خانم اقبال بانووغیره کا گایا ہوا ) ربيركرن كے لئے بہت بڑى تقريب كى تقى اليس كوسم لندن محيور آئے تھے اور مط كما تفاكه اي ما ته سروت واس يني كي بكن تحقية من عاردن بيط أنارا ادرده امبی لندن می میں ہیں - اب اکیلے دہ کرمتیر حیلا کہ تم میسی تو اتین نے م کو كيسااياج بادياب -ان بإعقد كوئى كام كرنا حانة بى نبس يس اتناجرا الما اور الدوائد والاسكوليام، الى ولل دالول كى مرانى - اس سے زیادہ سیکھنے کا ادادہ نہیں ہے کہ کل کو گھر اوٹ گئے تو بیری معنت بیکا جاتے گی۔ صوفيدس اسطراليا كے ايك برسے ادب سے ملاقات مونى على جو سمارے برلنے دوست میں، انہیں میتا کا بتراکھوادیا تھا۔ ان کا وعدہ ہے کردہیں بنے کر اس سے را لیلہ کریں گے۔

میم شایداس منه تد کے آخری کینیڈا جائیں گے فرصت ملی توشایدامر کھیکا فکم میں ہم جائے ۔ آنوجب کے پہنچ جائے تواس کا پتہ مجوادیں ۔

علی ہم جائے ۔ آنوجب کے پہنچ جائے تواس کا پتہ مجوادیں ۔

والا سطے تو بھیجیں ۔ یہاں کی ڈاک قابل اعتبار نہیں ۔ فی انحال دوشتو ادرش لو:

اپنے انعام حش کے برہے ہم تمی دامنوں سے کیالیا

مری فرقت زدوں پر بطف کرو بھر کہ بی صبر آزما لینا

بہت ساپیاد

دن گرزت دے۔ اور لول ایک مبح سورج طلوع ہوا تو اس کی بیشا تی پر
نیاسال لکھا ہوا تھا ہیں جیران دہ گئی کہ دفت کس قدر تیزی سے گزرہا آھے۔ بالکل س
طرح جیسے ساحلوں سے لہروں کے ساتھ آنے والی رست متھی سے لکل جاتی ہے۔ شاید سے
میرااحساس ہے با واقعی الیسا ہو تا ہے کہ لعبض اوقات وقت ہوں کہ حاتی ہے جیسے
آسمان صدلوں سے النا نول کے سروں پر عظہرا ہوا ہے۔ اور کہ بی روقت اتنی جلدی ختم
ہوجا تا ہے جیسے النا نول کے سروں پر عظہرا ہوا ہے۔ اور کہ بی دوقت اتنی جلدی ختم
ہوجا تا ہے جیسے النا نول کے وقت کسی پر انے سکول کی ویران عمادت ہیں چلا جائے اور
ہی ہے جیسے النسان شام کے وقت کسی پر انے سکول کی ویران عمادت ہیں چلا جائے اور
ویا اس کو اس کا بجین کسی بر آمدے کے مقند سے فرش پر سویا ہوا مل جائے۔ اب اس
سے بات کی جائے یا اس کو دیکھا جائے۔

نیاسال - سمیشه کی طرح روش اوراس کی دهوب از ایمیش مین نها نی برزی در درخت ، فرش ، میول ، داستے ، فضا ، آوازیں ، نوشبو \_ غرض سب کچونیا نمیا اگ روائدا .

ایکن اس کے باوجود میرے اندر کہیں وگور اُداسی اینے بال کھولے سوری تھی ۔ الیے ہیں نہ جانے کن خیالات میں گئم میں نے ایک کار ڈخر دیا اور فیفن صاحب کو رواز کر دیا ۔

نہ جانے کن خیالات میں گئم میں نے ایک کار ڈخر دیا اور فیفن صاحب کو رواز کر دیا ۔

اُنہوں نے اس کا برجواب لکھا :

پاری سرفراز

آج دندن سے والیبی پر تمہادا اداس کارڈ ملا ۔ حدائی ہم نے می بہت برداشت
کی سے لیکن جیندروز اور مری حان فقط چندی روز "۔ ہم دوتین جفتے مرگر پہنے نے
دالے بی ۔ ماتی سب باتیں وہی مل کرموں گا ۔

ببهت ساپیاد نیفن

بظا سربه حنيدسطون كاخط مرامي مختصرتها ليكن مين اس مختصر سي مندر مي كتني ي

ویرتک ڈول رہی مجھے حود مرا یک ایسے جزمیے کا گمان ہونے نگا جسمند می موجود تو ہداہے مگرسر بارجاند کی جو دھوی رات کو سمندرمی ڈوب جاتا ہے۔ اس جزیرہ کا کوئی نام نہیں موتا، کسی نقشہ براس کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ بیجزیرہ توبس مندرسے والستدسوناب ينيس صاحب كايرخطيس نيكئ بارطرها - اس خط ف محص ا كرعبيبس اورسے نام سی توانائی دی میسے کوئی تھیکا ہا را ہوا ملاح اپنے با دبان سے بدگھان ہو کر کھی دم ر أكلميس موندهد كربتم حاسة اوراحانك أكلهي كمولي تواس كيمرك اورسفيد مرندك شرمراندازمین، مواوّن می غوطے لگاتے نظر آئیں۔ گویا ملاح کواحساس ولا دے موں کم كنارانزديك ب الرسم ميال بك أرات مي توتم هي د بال كتابيج ميسكت مو-اس طرح كى كيفيت من محضة خو دېر سارهي آناعقاا و رغصة بھي ، ساريوں كرنيفي ماس مجعے بوں مخاطب کرتے تھے اور غصراس طور کروہ ایسام رادکیوں نہیں کرتے شایداس کی وجد بھی میں ہے کہ جزمیروں کوسمندر سے سمیشہ سی شکا بیتیں دمتی ہیں۔ مجع خوب اليمى طرح مادسے كميں نے ايك مار فيض صاحب سے كما تھا آب ايى یا دوشتی مرتب کریں ہے اب ملا: اس کی کیا صرورت ہے ہمیں ؟ ا آپ کونہیں ۔ ہمیں ہے ۔ میں نے تحجایا۔ الخفاعيتى - دلميس كے! كب وكيس كن ؟ به تومعلوم نهيس تميس -مگر محصے معلوم ہے۔ تو تھیک ہے ، تھر لوچیتی کیوں مو؟ اوسو\_فنفن صاحب آب میری بات مان کیون نہیں جاتے ؟ مان می توحاتے ہیں۔

تر خیر تھیک ہے، آپ اپنی باد دہشتیں ترتیب دیں۔

ہل تھیک ہے، ٹھیک ہے جبی ۔

کب نمروع کریں گے ہیں کام ؟

ہم تو کو تی کام شروع نہیں کرتے ہے کام خود شروع ہوجا تاہے۔

نہیں یہ کام آپ کو شروع کرنا پڑسے گا۔

احجیا تو بھر \_ ہماری طرف سے تم شروع کرلو۔

لیس نے فیق صاحب کی باد واٹستیں مرتب کرنا مشروع کردیں \_ مرتب تو

خرکیا کرنا تھیں، پہلا مرحلہ تو ان کو او هر آدھر سے بکی کرنے کا تھا۔ اس میں مرکزی کردار

بھی فیفی صاحب ہی کو ادا کرنا تھا۔ اور وہ فیفی صاحب ہی کیا جو لیں نیچ ہوتے سنگ

سمیٹ لیتے، وہ تو تب داغ داغ لٹانے کے قائل تھے۔ اس جوالے سے انہوں نے ایک

شطییں مکھا ا

بدارى مرفراز

تمہادا خط کچر دن پہلے طاتھا۔ اس کے فررا بعدیم آ کھ دس دن کے لئے بران علی کئے، یہاں سے بھیلے ہفتے دالیسی ہو آ۔ شاید تھوڈے دنوں کے بعد کہیں ادر جانا ہو۔ ہرخط کا حساب دکھنا مرودی نہیں، اس لئے جب تمہادا ہی جاپ لکودیا کو دیا کرو۔ مینا کا ایک خط بھی بہت دیرسے آیا دکھاہے۔ آج اسے بھی کودیا ہوں۔ یہ مادج کا مہینہ ہمیں کچے داس نہیں آتا۔ اسی مہینے جیل خانے گئے بھیر انہی دنوں میں دطن بدر ہوئے۔ فراکرے اب کے فیرست سے گرد ماتے۔ ویسے تو دن یہاں آدام سے گرد در ہے ہیں لیکن مبیسا کہ بھی لکھا تھا :

و دن یہاں آدام سے گرد در ہے ہیں لیکن مبیسا کہ بھی لکھا تھا :

یا دوں کے گریا نوں کے دوری سے دوری

لیکن اب تواسی سہادے بیگذر مہر سی ہے ، یا تھیراس تستی برکہ ملبی ہے غم کی شام مگر شام ہی توہے '۔ البتہ اب عمر آنی مجد کی ہے کہ جم کی جم اس شام کی شام می توہے '۔ البتہ اب عمر آنی مجد کی ہے کہ جم کی جم اس شام کی مہائی سے گھرام شریف مرسف میں ہمت کم مدائی سے گھرام شریف مرسف میں ہمت کم مدویجتے ہیں ۔

مآنواب غالباً ابنے نے گھر چہنے گئی ہوں گا۔ تمہادی میر کھرکب تمروع کو ہوگا۔ اب بہاں جنگ اخباد با قاعد گی سے طنے لگا ہے لیکن اس میں دل کو خوش کرنے کا سامان کم می نظراً باہے۔ سنا تھا تم نے بھی اخباد نولین تمروع کردی ہے لیکن ابھی مک تو کھینے میں نہیں آیا۔ بہت دنوں سے اپنا دماغ بھی غیر خاتر ہے اور کچے لکھا نہیں گیا یوب کبھی کچے وار دہ ہوا تمہیں لکھی جیس کے۔ ہے اور کچے لکھا نہیں گیا یوب کبھی کچے وار دہ ہوا تمہیں لکھی جیس کے۔ اقبال کی صحنت اب کیسی ہے ؟

بهت ساپیاد فیفن

بعض اوقات ایسے واقعات رونمام وجائے ہیں جن کا انسان تصور ہی نہیں کرتا۔
کچر ایسا ہی واقعہ غالباً متی الم واء میں عارے بہاں ہی ہوا۔ میرا بیٹا دمی (ندیم) طبعاً
نرم خوا درصیاس واقع مواہے ۔ اس سے کسی کی تکلیف نہیں دکھی جاتی ۔ شاید ہی وجہ
ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا اور اُس نے اس چینے کے تفاصوں کو فعدا کے نصل و کرم سے بڑی فارنگ پورا کرنے کی کوشش کی ۔ اس کی تقربی اولینٹری کے ڈوسٹر کٹ ہسپیال میں ہوئی تی یقربیا،
ایک سال کے مسلسل رات کی ڈویڈ ٹی کرتا دہا۔ وہ معلوم نہیں دات کے کون سے بہردایس اگر ایپ کمرے میں چلاجاتا ۔ میں نے اس سے کئی باد کہا کہ دن میں ڈویڈ ٹی گوالو ۔ ایکن وہ مہابر ایپ کمرے میں چلاجاتا ۔ میں نے اس سے کئی باد کہا کہ دن میں ڈویڈ ٹی گوالو ۔ ایکن وہ مہابر دی ہی جواب ویتا ، میرا کام ڈویڈ ٹی گوانا نہیں ، ڈویڈ ٹی انجام دیتا ہے ۔ اس کے دوستوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے نوشے الی کی کئی منزلیں طے کرلیں مگر وہ قاعت اور فدمت کے داستے پر

خاموشی سے حلباً رہا۔ اب وہ امر مکریس سے مگراس نے اپنی روش اورمسلک نہیں برلا شايداس كيے كەمرىشت بدلناممكن بى نہيں يىن دنوں دە مىدلىكى كالج ( R.M.C) میں ذیرتعلیم تھا اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے غرب دوست طلباً کی امراد ك لية ايك تقريب كا انتظام كياروبان اتفاق سع بعض اليية منجليا وراوباش نوجلن بھی آن دھملے جن کی تعلیم توممکن ہے میں مگران کی تربیت میں نہیں تھی۔ جنائے انہوں في تقريب من موجود خواتين اورخصوصاً طالبات برغيرشانسته جيك كسنا شروع كردتي ديمي نے کچے دیر توریسب برداشت کیا مگر بھراس سے بہ نہ مرسکا۔ وہ اٹھا اور اس نے ان منعپوں کواپنی حرکتوں سے باز رہنے کو کہا \_\_ بس میرکیا تھا؛ وہ دیمی پر لیکے۔ نوبت ا تھا یا آئے کے حامیہ نجی ، دیمی کے دوست بھی آن پہنچے لیکن اس اتنا رہی ایک سمگر نے میرے کلیجے کے مکروے میرجا توسے وارکیا۔ دیمی نے اپنا بجاؤگیا اور کچھ واریھی کاری زقفا البذا زندگی نے دیمی کواپنی اوٹ میں لے لیا۔ پھر بھی اس کے کان برخاصار جم آیا سعودی رب سے دالیں بریس نے دیمی کواس حال میں دیکھا تومیری انکھوں میں مکدم جیسے خلاف کامنا ما اترا یا مو محصے اوں محسوس مواجعیے زمین ایا محد مدل دمی ہے یاکسی انجانی سمت میں گرنا شروع ہوگئی ہے۔

ان دنوں نے مجھے بہت بریشان رکھا لیکن خدا کا شکرے دیمی جلاصحت باب دنے لگا۔اس کا ذکرمیں نے فیفس صماحب کے نام اینے خطمیں کیا توانہوں نے نکھا:

پاری سرفراز

یہاں میار بائی دن سے بالکل مشربیاہے۔ دفتر کے سب لوگ بھی فیرحا فرہی اور مم اکیلے بیٹے دھاکوں کی آ وازی من دہے ہیں۔ احجیا مواکہ تمہا داخط آگیا۔ جیسے خوشوت زلف بہار آگئ ، جیسے بیغام دیدار بار آگیا"۔ ہہت دنوں سے ہم بھی کوشوت زلف بہار آگئ ، جیسے بیغام دیدار بار آگیا"۔ ہہت دنوں سے ہم بھی لکھنے کا سوج دے تھے دیکن معلوم نہیں تھا کہ تم موکہاں ؟

دی کا بر در رببت وحشت بوتی -الندگانسکرے کہ بلا ال کی - یم بھیتے تھے کہ

یب تی کا بر در رببت وحشت بوتی -اب معلوم مولات کر وہاں بھی جان مخوط بی میں اس معلوم مولات کے دوہاں بھی جان مخوط بی میں اور دہ بھی با ناری فوڈون کے صیب سے نہیں بڑھے لکھے طلبار کے الحقول بحر صیب سے بڑھ بر بڑھ کراسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں - دیمی کو ہماری طرف سے بہت سا بیار ویا -

دوشعریجی سن لو: باتی سے کوئی ساتھ تو اب ایک آی کا بہادیں لئے بھرتے ہی جودردکسی کا

اكر عمرسة إلى دهن مي كوا تجرب كول خورسيد بيسي بي سهادا الت ستم سحرى كا

ببت ساپیاد قیم

اے ان داوں میرے میاں معودی عرب میں تھے البزائر بن سے مراد نیم معاصب کی بیتی کہ سی عرب ما آون کا اتنام کردو۔

جیسا کرنیف صاحب کے خطابی سے ظامرے ، یہ وہ دن تقے جب بیروت پر قیامت کے دن دات گزردہ ہے تھے۔ امرائیل نے فلسطینیوں پر ذندگی تنگ کرد کمی تھی۔ ایسا محسوس ہرتا تھا کہ اپنے ایک ہاتھ بیں ذبیون کی شاخ تھا م کراتوام تھ ہو ہوتا تھا کہ اپنے ایک ہائے تھا م کراتوام تھ ہوتا تھا کہ اپنے ایک ہے ہے ہے اس اندر کر کرنے کے لئے جانے والے یا مرعرفات کے ہاتھ ہیں ذبیون کی شاخ گرجائے گی اور وہ بندوق کی ببلبی پر اپنی انگلیوں کی گرفت بڑھا کرتا دیخ کا نیا باب رقم کرے گا۔ مہریون سے دانسانیت اور آدمیت کو داغداد کر دیا تھا اور وہ بیروت جو دوشنیوں اور خوشنیوں اور خوشنیوں کو دومیرانا م تھا، آگ، دھویتی اور بارود میں جھپ رہا تھا۔ فیض صاحب تو خور ہم کوگ مزادوں میں دور بیٹے بالکل ان کی طرح ہی خور ہم کوگ مزادوں میں دور بیٹے بالکل ان کی طرح ہی خور ہم کوگ مزادوں میں دور بیٹے بالکل ان کی طرح ہی شعے اور سے تھے اور سے تھے اور سے تھے اور سے میں اس کے باوجو دایک نمایاں فرق تھا۔ فیفن صاحب و ٹر ہوئے ۔ شایداسی لئے قدرت نے انہیں یا مرعرفات کا دست رامت بنا دیا تھا اور سم سب سہم ہوئے ۔ شایداسی لئے قدرت نے انہیں یا مرعرفات کا دست رامت بنا دیا تھا اور سم سان کا دعا کو دہنے ہی مامود کر دیا تھا۔

می اکثر خیال آبات کرفیق صاحب نے محاور تا نہیں حقیقتا مجاہدی زندگی مبرکی۔
اسلام دشمنوں کے دوہروانیے مورج پرڈٹے دہے۔ لوٹس 2070 کے دفتر میں بریٹھ کر
انہوں نے ساری انسانیت کی لاج دکھی اور سامراجیت کے تابوت میں اپنے حصے کا کیل
بوری دلیری کے ساتھ محفون کا۔

برون ہی سے نیفن صاحب کا یہ خط محیے کی عرصہ کے بعد موصول ہوا : بیاری مرفراز

یا تومهفتوں تہاری خبرنہیں آتی یا اب سفر سے لوٹنتے ہی تمہاں سے ووخط ایک ساتھ ملے اور ایک سفر مرب مدائل سے بہلے بھی طاقعا۔ اس سے بتہ جیلا کرفرورکسی فی تنگ کیا ہوگا۔ اس سے بتہ جیلا کرفرورکسی نے تنگ کیا ہوگا۔ اگرجہ وہاں کے ایک انگریزی ممیگزین و اوا CAN میں جہاری

له مستنصر جاوید کی اوارت مین تکلنے والا اسلام آیاد کا پہلا اگریزی ما منام واه ۱۹۸۵

تعسريك نطراً في د غلام يسول كي اكش كا فيجريد) اس سے توہيم معلوم سرملي كا وه دورد وزنرق برحسن"- تم نے اپنی دوستیوں اورسرمانی بن كا ذكركيا ہے۔اس برپوم میں کیا اعتراض ہوگا لیکن علط تسم کے دوست مینے میں جہس بهارت ماصل ہے اس کا کھے علاج ضرور مذا ماستے مسکرا کرخرمقدم کرنے يك تو تغييك بيدين اكرمسكران كا اندازى ايسام كردي والول كى زمان ميكسي كے دل ميں لندو كھيوشنے لكيس تواس ميں كسى كى كيا خطاء اس كے جواب یں تم کہوگی کرم کیاکریں اسماری صورت ہی الیسی ہے ، تووہ بات معبی تخلیک ہے۔ ىندن مي ميزوسے بات برل متى - بترميلا كه آپ خدا كے نفسل سے ناني امال بن عکی بی اور مانو کو بی عطام وق ہے مبارک مورمیرے خیال میں ابتے اپنے الت ايك GRAND MOTHER كايج بنوالوج لوتت من دوت سا صف لكاليا كرويكين خيرماني بن سے تم ميں كيا سى فرق آئے كا البتديم اب واقعى ريائر مونے کاسون رہے ہیں -اس سے بیلے کیدون تمبارے ساتھ گزار لیتے تواہیا تها ـ اليس في تواكتوبر نومبرس كمروابس لوشف كاليكا اداده كرليام .ابيا العي کھے تھیک نہیں ہے دیکن نے سال کے شروع میں ایک جیکر توا دھر کا عزود کریںگئے تمهادا اكرما سريطينه كااراده موتوكم ازكم ايك مهينه بيلي تمين ضرور تباديا واكتوم نومبرس شايديم غيرماضرس . اگراكست يس سادا امر كميرجان كايردگرام ط مركباتوتم عبى ماتوسے دلنے كى صورت كرلينا ورند عيرسهى -مینا کا خطرا یاہے ، خش معلوم ہوتی ہے ۔ لکھائے کہ اب تواس کامسرلورڈ مجی وہاں نہیں ہے ، توب مزے کردہی موں گی بسکن تم نے توسب ا داسی کی ہای لکهی میں "حیندر وز اورمیری حان فقط حیندی دوز" کے پیرسم وہاں بہنج کرسب

ہے مصور فلام دیسول

کھڑھیک کرلیں گے۔ میرصاحب کوسلام بینجا دیجئے۔ اب تو ہارے ایک دوست نیاز محدار باب بھی حورا ولینڈی سازش ہیں ہارے ساتھ قید تھے وہاں کلچ کے زیر بیار محدار باب بھی حورا ولینڈی سازش ہیں ہارے ساتھ قید تھے وہاں کلچ کے زیر بن کر آگئے ہیں سناہ خالد سعید مبط کے نہاس ہیں۔ کچھ ڈرلگنے لگاہے کہ ہم گھر بہنچے تو ہمیں بھی کوئی کرسی برنہ مبطا دھے۔

دوشعریمی سن نو ، اور رونا دهونا بند کرد\_

اینے انعام حسن کے بدلے ہم تہی دامنوں سے کیا لیٹا آج فرقت ذدوں برلطف کرو میر کبھی صبر ادا

بهت سابیاد

لندن سے ایک تراشہ آیا تھا، جوملفوٹ ہے۔

فیق ماحب اس کے بعد بھرنتے سفر مرجی نظے، اور میرے خطان کی تلاش میں میرے دل میں بس ہی خیال دعابن کر آتا تھا کہ وہ خیریت سے ہوں \_ کیونکہ بیروت تواب آتش فتال کا روب دھا دگیا تھا۔ وہ میری اداسیوں کی بات کرتے تھے گرمیری دہامیوں میں نوبیروت سے آنے والی خبرول کے ساتھ ہی اضافہ ہم تاریبا تھا۔ شاید یکوئی دن ایسا گرز آلکہ اخیاد دکھیتی اور اس میں بیروت میں بھیلے ہوئے بارود کی بومسوس نرموتی یاکسی خبر کے نفظوں سے امہور تراس میں بیروت میں بھیلے ہوئے بارود کی بومسوس نرموتی یاکسی خبر کے نفظوں سے امہور تراس میں اس در تیا۔ کچھی عرصہ کے بعد انہوں نے میری بیٹی مانو خبر کے نفظوں سے امہور تراس و دکھائی ند دنیا۔ کچھی عرصہ کے بعد انہوں نے میری بیٹی مانو کو ایک خطالکھا جو بیر تھا :

بیاری ما نو

تهادا خط كينيدا اورامركيه مع داليس برطار بهت نوشي موتى - تمهادا خطوال

له میرعلی احد البور ، جوان دنوں دزیر دفاع تقے۔

مانے سے بیلے ما ما آوشا پر ملاقات بھی مہوجاتی ، اس لئے کدواشنگری ہے ہائے اس باس ہی مہوکا ۔ ورند شیلیغن پر تو منرود ہی ملاقات ہوجاتی ۔ خیر ۔ شا بداگلے سال بھرآنا ہو تو فرور مل لیں گے ۔ کینیڈ ایس ٹورٹر کہنگسٹن، آلووا کا دورہ کیا ، اور امر کیمیں با دورڈ ، مشی گن اور واشنگش جا نا ہوا بغرض بہت بھاگ دورہ کیا کچور کیے دیے ، کچوشعروشا عری ہوتی دی ۔ کافی شقت کرنا بڑی لیکن کچولطف مجی آیا اس لئے کہ بیروت میں تو ہم زیادہ وقت گھر میں بندر ہے ہی اور دوجا اس کے علادہ کوئی طبخے والا بھی نہیں ، البتہ فرصت بہت ہے ۔

ا گلے مہینے الیس پاکستان مائیں گی۔ اگر حالات تھیک دہے توشایہ م می ا ایک حکورلگا آئیں۔ اب تو گھرسے نکلے موتے کا فی زمانہ موگیا اورا پنے لوگوں کو دیکھنے کو بہت جی حیامہ ہے۔

تنہیں امریکہ کیسا لگا، گوکسیا ہے اور تم نے ڈاکٹری شروع کردی ہے آبی ایک ہمت دی ہے آبی ایک ہمال انہیں اینے ہاں بلالو بہت دنوں سے تمہاری ای کا خط نہیں آیا ۔ تم انگے سال انہیں اینے ہاں بلالو تو شا بر ہم بھی آجا ہیں۔ تمہار سے میاں سے ملاقات ابھی ہات ہے ۔ بہت سابیار بہت سابیار

اس خط سے بھی صاف طور پر محسوں کیا جا اسکتا ہے کوفیف صاحب وطن اور اہا ہوا میں کے لئے کتنے ہے جین تھے ۔ ان کے دمن پر دلیس کی یا دوں کا گہرا اثر تھا اور میں تو ہو جی کہم سکتی ہوں کہ اس عرصہ میں انہوں نے جوشعر کہے ، اس میں بمیشنہ کی طرح ان کا محبوب ۔ یہم سومہنی دھرتی دہا ۔ ان کے دل میں اس محبوب وطن کے لئے عشق اور عقیدت کا بی عالم تفاکہ وہ سادی دنیا گھو متے رہے لیکن کسی حکمہ بھی ان کا جی مطمئن نہ ہوسکا ۔ وہ اس بات بر کیسے ہے کا اور ہے جین ہوجاتے تھے کہ اب تو گھرسے نکلے ہوئے کا فی زمانہ ہو گیا کہا مالم

که ان دنول فیق صاحب نے بھادی گلیوں ، کوچوں ، آیادیوں ، چہوں ، پرندول ، کوہمول اور انتحان کے معسوم دل انتحان کے معسوم دل انتحان کو کس کس از خرسے کتنی شدت سے یا دکیا ہوگا۔ اود اس طال نے ان کے معسوم دل بر کتنے گہرے اثرات مرتب کئے ہوں گے بچولوگ ان کو اس مجلا وطنی ہیں ملے وہ جائے ہیں اور تباتے ہیں کہ فیفی صاحب پاکستان سے آنے والوں سے خوب تباک سے ملتے۔ لیوں جیسے سا رہے پاکستان کو گلے لگا دہ ہم ہول۔ وہ نماموش بیٹے کر دلیس سے آنے والے کی بائیس سنتے ۔ بنا مروہ سگرسٹ بھور کے لگا دہ ہم ہول۔ وہ نماموش بیٹے کر دلیس سے آنے والے کی بائیس سنتے ۔ بنا مروہ سگرسٹ بھور کتے جائے تھے لیکن در حقیقت بیان کے اندرا کھنے دالے اور سوچین جذبوں کا غیر شعوری اظہار ہوا کہ رائے تھا۔ وہ نر بان سے تو کچھ نہ کہتے کر ان کی چکتی ہوتی عقابی ان کا سا دا سنوق سماعت ہم طرف کی تعرب میں ان کا سا دا سنوق سماعت ہم طرف آنا اور وہ اپنی داتا ویز مسکر اس سے کھی عوصہ کے بعد فیفن صاحب کا ایک کارڈ مجھ ملا۔ لکھا تھا ، اس کے کچھ عوصہ کے بعد فیفن صاحب کا ایک کارڈ مجھ ملا۔ لکھا تھا ، اس کے کچھ عوصہ کے بعد فیفن صاحب کا ایک کارڈ مجھ ملا۔ لکھا تھا ، اس کے کچھ عوصہ کے بعد فیفن صاحب کا ایک کارڈ مجھ ملا۔ لکھا تھا ،

بارى مرفرانداور كي

ASIA FOUNDATION

550 STREET

SAN FRANCISCO اب ہم فیفن معاصب کو کیسے بتاتے کہ ، اب ہم فیفن معاصب کو کیسے بتاتے کہ ، جرال جرال جرال میں مارے اشک تری عاقبت منواد میلے ممارے اشک تری عاقبت منواد میلے

بعن او قات میں وجی موں کہ ہے دوستی ، محبت ، عشق ، میامت \_ یہ سب کے میاب کے میں اس کے معرف ہیں اسکی ۔ ممکن ہے بہت سے دوست یا لوگ اسے میری کمزوری تصوّر کریں مگر رہے تھیقت ہے کہ میں اس کے باوجو دان لفظوں کی معنوبیت کے اعتبار اور و قار پر لورا لقین رکھتی ہوں ۔ ان باتوں کے بارے میں وجیااور اور سنا مجھے اجھالگتا ہے ۔ میری خواہش ہے کہ مدافظ — کاش کھی جم م ہوکر مجھے ملنے آئیں ، اور سنا مجھے اجھالگتا ہے ۔ میری خواہش ہے کہ مدافظ — کاش کھی جم م ہوکر مجھے ملنے آئیں ، میں انہیں اپنے کمرے میں بھاکر درواڑ ہے کی جنی جہوا دول اور کھیران کی باتیں سنوں — میں انہیں اپنے کمرے میں جوائی سے تکی کہ سننے اور سنانے کے لئے کچھ باتی نہ دہے ۔ اور از ین ختم ہوجا آئی نہ دہے ۔ آوازی ختم ہوجا آئی ہے دہ جاتے ۔

الیسی بی باتیں سوچے سوچے بیں نے فیق صاحب کو ایک خط لکھا بھی کا جواب میری تو قع کے مطابق نہیں آیا تھا ہیں نے الیسی بی باتوں سے باتیں کرنا شروع کردیں لیکن امبی کرہ فالی نہیں ہوا تھا کہ اجا کے فیقی صاحب کا خط آگیا ۔ لکھا تھا :

ببادى سرفران

برسال اس نحاظ سے تو احجا شروع مواہ کردودن پہلے آخر تمہاداخط آئی گیا۔

كي عوصد يبلي لكما تقا : \_\_\_

"کس قدر موگا بیال مهرود فاکا ماتم میم تری یا دسے جس دو دا ترجائیں گے اور تمہاری طویل ماموش سے شیہ مہدف لگا تھاکہ شا پریہ موجی چکا ہے۔ ایک دو باد تمہیں کھنے کا خیال جی کیا لیکن کھی خبر ہی نہیں تقی کہ تم موکہاں؟ مآفی سے جی فکھ کمر لوچھا کہ تمہاری ای کہاں عاشب موگئیں ؟ اس کاجی کوئی جواب نہیں آیا۔ شا پر مہادی طرح وہ بھی تم سے روعتی بیمٹی ہے۔

اس براهافه برم اکما دل تودو تین مفتے پیلے مهاری بہت بیدهیا سیکرٹری حوالیس کے العمال کرار کی مقتی ہے جوالیس کے لید مہاری دیکھ مجال کرار کی تقی احیا کہ جمیس طال دے کرامر کمیر

مدهادكى اور دومرے بيكرتين حارجفتے سے كھروالوں كى بھى كو ك خبرنہيں آئی تھی۔ تارکا بھی جواب نہیں آیا۔اتنی دستسن موئی کرسوھیا کم اذکر سروت سے كهيس بعباك حييس شاير كحير دل مبيل حاست حيّا نخير دودن ميلي بيمان كالكث كوايا اورروا كأى كاوقت قربيب آرم تفاكه يكبادكي تين خط اليس اورتمها لاخط ايك ساعد يبني اورمهن اطينان كاسانس ليا ودنريها ل أعجى غادت موجاما يهال الني كى كوئى خاص وجرنبي مقى لس سائيرلس كا نام سبت سن دكها تقايسوها وكييت چلس، ولیے کوئی خاص دیکھنے کی جز نہیں ہے بمندرے کنارے LiMASOL شهر يحض مولل مي دريد دن كزرا خاصي رهما عبر مقى مير بيران مكوسيا مي سوصدرمقام سے PLO کے نمائندہ صاحب کو اطلاع ہوتی تووہ جراً اینے گھرالے آتے۔ بیشتر تو دلیا ہی ہے جیسے سب مغربی بڑے شہر موتے ہی لیکن مهار سے میزبان دغیر شادی شدہ ) بہت مزسے کے آدمی ہیں۔ تہارا بردگرام گربر مرحانے كا انسوس ہے۔ اپنے پاس وقت اتاكم روكيا ہے کہ نہ جانے محدمو قع ملے یا نہ ملے ، اسکن خیر خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارے توسوتولورے مو كئے . اب الكے توسولورے مونے تكتبس كافى لمبى على بارى اتفاقاً كراجي رُك حان كالمجدحال تم في سن لها موكا . ومإل اورد وستوں ك علاده فرازسے بھی ملاقات موکئ۔ دنوسووالافقرہ درجسل اُسی کاہے، بی بی اول نے معلوم نہیں کس رنگ میں مارے کواجی ڈکنے کی خرنشر کی کہ دنیا عبر میں اس کا چرجا ہوگیا۔خاص طورسے بروت کے سب اخبادات اور ۵۱۹ کے دفتر نے توا منا منگام کیا کرحدنہیں۔ بیمیں جایان سے دالیسی بریتہ حیلاجب یات برامن مرحکی عنی ورندیم تردید کردستے۔ اب ا پاہردگرام ہے کہ بہاں سے اوٹ کریم دومیفتے کے لئے کام سے

لندن ما بین کے اور بھر انشار المدمنوری کے آخر بافروں کے تشروع بیں کوئی میدن ما بیا کی میں کوئی میں کہ اسلام آبادی اسلام آبادی آنام کا ورند تم لا ہور آجا آبادی اسلام آبادی آبادی اسلام آبادی آبادی اسلام آبادی اسلام آبادی اسلام آبادی اسلام آبادی اسلام آبادی آب

- كيد دنون سك أكرية شعر لكيه عقد :

آج مچردرد وغم کے دھا گئے یں ہم مپرد کر تیرہے خیال کے مجول ترکب اُلفت کے دشت سے جُول ترکب اُلفت کے دشت سے جُول آشنائی کے ماہ وسال کے بھُول تیری دہلیسند بیا سجا آستے ہجرتی دیا ہے ہے میں باندھ کر آرزد کے بیتے ہیں باندھ کر آرزد کے بیتے ہیں ہجرکی راکھ اور وصال کے مجول دیتی ، غالب اور میں کو بیار ۔ اور طاہر سے کہ تمہیں بھی ۔ دیتی ، غالب اور میں کو بیار ۔ اور طاہر سے کہ تمہیں بھی ۔

دىمى ، غالب اورمينا كوپيار - اورفل سريه كه تمهير مجمع وقط

ما دلون مرموجود حكام سے كوئى لوكن وغيره حاصل كرليتے۔

ادُ حرفلا سُيت سيار كھڑي تھي حس رفيق صاحب كاسامان لدجيكا تھا اوراد حرفيق صاحب كوضا بطول ا ورقوا مدني كمعير ركها تقار بالآخرفيين صاحب كوايك تركيب شوهيئ انبول نے ایراورٹ سے میمیمل احر البود کوئسی نکسی طرح فون کیا اورمادامستارکہ بنایا. "ماليور دمرحوم، في فوراً مراخلت كي اورمعامله طيم وكيا - مكراس اثناريس فلاسيت تكل كي عي طے یا یا کہ فیص صاحب اکندہ فلا سے جوادی حادی تھی، دوانہ کردیا جائے گا۔ جنائي ايساسي مواليكن اس واقعه كوطرح طرح كے مفہم دينے كئے۔ بي بيسى نے توبيان ك كبردالاكرنسين كوحراست مي العاليالياليكن حقيقت مي اليبي كوتى بات زهى -ادعر بردت میں آگ دخون کا حومازار ایک عرصہ سے گرم تھا اورجس کے بارسے ہی بمى فيق صاحب كاب بكاب لكعة ربت تفي ،اين عروج مريبنج حيكاتفا ورشنيول اور دنگوں کا متہر بیروت بیرہ کی مانگ کی طرح اُمجڑ رہا تھا اس میں اپنوں نے غیروں کا کرداد کیؤنکمہ ا واكياء اس عنوان سے كي رئيرونلم كرنے كا مجي وصله اور يا دانبي . دريمورخ كامفسيم مجاس آنایادہے کہ مولسطینی کو میروت سے نکلتے موتے حسین کا قافلہ صرور یاد آیا ہوگا۔ محصف فیصن صاحب کے بارے میں بہت میادہ تشویش می اوراس کا ایک جواز می تھا۔ وہ یر کرفیق صاحب یا مرعرفات کے انتہائی قریبی اور فابل اعتماد ساتھی منفے بھلا بہودی ان كوكيي نظرا زاز كرسكت تقے فيفن صاحب اور يا سرعرفات كا دفتراكي سي عمالت يس تقے ج خبروں کے مطابق گولہ ہاری کانشانہ بن حکی تھی مبرطر لقے سے فیفن صاحب کی خیریت معلوم كرناحاي مكركاميابي نهبرتى - بارباد شدرت سے حیال آنا تھاكفین مساحب بجرت در ہجرت کے عذاب کیسے جبیل رہے موں گے۔ دمشق سے احل اک فیفن صاحب کا برخط ملا:

تهبير مي خط لكد كرد كما مي تفاكد شهرس قيامت آگئ - ايربيد اله ال الهليغون

\_\_سب کچھ بند، گھنے دو گھنے کے علادہ کبلی اور بانی می غاتب ہم چھٹی منزل ہر تھے۔ اس لئے لفٹ بند موجانے سے باہر می نہیں جاسکتے تھے۔ دو تین دن کے بعد میگزین میں مہارے ایک رفیق کا زلمسطینی شاعر اپنی عمارت میں لے گئے اور کم اذکم میگزین میں مارے ایک رفیق کا زلمسطینی شاعر اپنی عمارت میں لے گئے اور کم اذکم میکزین میں مادر فاقد کشی سے کچھ نجات ملی ۔ اور میمر

ایک باکستانی طف دالے جوابی خاندان کے ماتعد ۱۹۰۵ کی حفاظت میں سفر کررہ ہے تھے ،کسی طرح ہمیں میں اپنے خاندان میں شامل کر کے پہاں لے آتے ، باتی حوکی گزری کہ بین ریانی بتائیں گے ،کل ہمسپال میں داخلہ کے لئے ماسکور دائل ہے ۔ اور پچر دیاں سے لندن ہوتے ہوئے گھر ۔ یہ خط تمہیں طے تو ہمیں لندن کے بتہ میر کچے لکھ دیا ۔ بہت سا بیاد

C/O MRS. AFZAL 32 CHURCH GRESEANT MUSWELL HÌLL

LONDON NO: 10

اس کے بعد جب فیف صاحب والیں باکستان آئے توبس بول محسوس موا:

ع بھیسے ویرا نے میں جبکے سے بہار آھائے

دیکن ایک عجیب بات موئی فیفن صاحب میرے گھرا کر تھہرے مجھے جاری اس کا کہ تو فیفن صاحب میرے گھرا کر تھہرے مجھے جاری اس بات کا نواش می نہیں لیا تھا۔ وہ تو خود اپنی ذات میں کم تھے ۔ سمندر کی طرح۔!

دیک مجھے اس بات کا نواش می نہیں لیا تھا۔ وہ تو خود اپنی ذات میں کم تھے ۔ سمندر کی طرح۔!

دیکن مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اخراد گوں کو کیا سوگیا ہے لیکن عیرائیک واقعہ نے سامند والوں کی بیان میں ایک باد بھر حیا ہے دالوں کی باغیر حیا ہے دالوں کی بلغاد میں تھے۔

موالین کرنیا در است تبادله خیال کرلیں . وہ درامسل یہ نہیں جا ہے گئے تاکہ ان سے ملک کر براہ راست تبادله خیال کرلیں . وہ درامسل یہ نہیں جا ہے تھے کہ خواہ مخاہ غیر فرری فلط نہمیاں بیدا ہوں ۔ یہ ملا فات انتہا آن خوشگوا دیا حول ہیں ہوئی . صدر نے فیف صاحب کو نہایت عزت داخرام سے وقت دیا اور فیفن صاحب اس بریعلم تن تھے ۔ وہ میرے گھر سے ہی صدر ضیا دالی سے ملا قات کے لئے دوانہ ہوئے تھے اوراس ملا قات کا میرے سے سوائمشکل تین حیارا ورادگوں کو علم تھا ۔

میں اس وقت اس ملاقات کی اہمیت سے بے خریحی یا بیں کہ لیں کہ تھے اس کا احساس نہیں تھا۔ اچانک دات کو جنگ سے ایک دلورٹر کا فون آیا اور اس نے فیق ماج کا بیچھاتھا۔ میں نے بے دھیائی میں کہد دیا ؛ وہ تو بریز یڈنٹ سے دلئے گئے ہیں۔ یہ نئے ہی وہ دلورٹر جونک اعظا اور مجھ سے میری بات کی مکر دلقعد بی چا ہی، میں نے کہا ؛ میں نے جو بتایا وہ بالکل سے ہے اور میں یہ بات بوری و تمددادی سے کہ دہم مہوں ۔۔ اور بوں دو مرے دن کے اخباد میں فیمن صاحب کی صدر ضیا رائی سے ملاقات کی فرج ہو ہے گئی ۔ دو مرے دن کے اخباد میں فیمن صاحب کی صدر ضیا رائی سے ملاقات کی فرج ہو ہے گئی ۔ اس خرکا شائع مونا تھا کہ لوگ برسات کے مینڈ کوں کی طرح فیمن صاحب کے پراد کو نکل آئے میرے گورک خات اس خورکا شائع مونا تھا کہ لوگ برسات کے مینڈ کوں کی طرح فیمن صاحب کے پراد کو نکل آئے میرے گورک لان میں فیمن بیٹ دول سے ڈمیرے جاتے ، معلوم نہیں کون کہ آتا اور کہ بیا جاتا ہے اور کہ ہونا تھا کہ صدر منسیا سے نام کا بھی خیا لا بعن اوقات دمیں سے نکل جاتا ۔ سرخف میرجا نیا جا ہما تھا کہ صدر منسیا سے فیمن صاحب کو کیا کہا ہے۔ اور جب فیمن سے بوجھا جاتا تو وہ کہتے : بھبتی اب تو یا د نہیں ۔۔ ویسے کو کی خاص بات و تو تھی نہیں ۔۔

الیسی معفلوں کود کھ کرمیری بیٹی نے کہا : ماں یوں لگتا ہے جیسے ہا دا گھر شادی واللگھر مور - الیسی ہی مفلوں میں سے ایک میں نیفنی صاحب نے بیروت سے ہجرت کاحال سنایا ۔ کہنے لگے : جب ہمارے دوست مہیں اپنی ۱۹۸۵ والی گاڑی میں بیٹی کرشام کی مرعد

پرپہنچ تواسمراسیلیوں نے دوک لیا۔ ان کے بیوی نچوں کے پاس توبیروت سے نگلنے کے
لئے لبنان کے پاسپورٹ اور کاغذات تھے یعب ہادے بادیے میں پوچھاگیا تو ہم فاموشی
سے بھیا سیٹ پربیٹے تسلّی سے اخباد بڑھتے دہ ہے۔ ہمادے دوست نے اسمرائیلیوں سے
کہا: یہ میرسے: بچوں کے نانا ہی — اور لیوں ہم دُشق جا پہنچ ۔
ان محفلوں کو اُدُاس کر کے فیفل صاحب کو ابی چلے گئے جہاں ان کی طبیعت سخت
خراب ہوگئی اور مادی میں وہاں سے ماسکو چلے گئے۔
ماسکو سے فیعنی صاحب نے ایک خطالکھا جس سے ان کی شخصیت کے کئی گوشنے
احابگر ہوتے محسوس ہوتے۔ ایسا گلگا تھا جیسے سات ذبکین ورواڈوں کے دومری طرف ایک
امکار میں دخشی ہے گر درواز ہے سے اس طرف اس کے دیگ فیتلف ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے
انگر می دخشی ہے گر درواز ہے سے اس طرف اس کے دیگ فیتلف ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے
انگر می دخشی ہے گر درواز ہے سے اس طرف اس کے دیگ فیتلف ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے
انگر می دخشی ہے گر درواز ہے سے اس طرف اس کے دیگ فیتلف ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے
انگر می دوائوں

سادی سرفرانه

توده گاڑی میں بھا کر شہر کے ایک بڑے مسیتال میں جیوڑا تیں ۔ شام سے لے کم دات کے دو تیج تک ایک TEST کے لعددوسرالسٹ جس می بیٹ میں تھان كرك اندروني اعضاركا معاكنهمي شامل تقاريبي سننظم وأياشا يداريش كي فروت مرے ، پیرکہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ۔ ایک مفتے کے بعد تھیٹی ملی توحیان میں جاتی ک سین ابی عشق کے امتحال اور معی تھے۔ اب ہم اس مسیمال کے POLYCLINIC یں ابتدائی معائنے کے لئے گئے تو وہاں کی خوش شکل ڈاکٹرنی نے جب سب کھی عونک باكرد كيوليا توكها تمهاري أنكفول كارنگ كيدا حيانهي يد ، مجيريرقان كاشيه كل خون كالميرنسث موكا - الكے دن خون كائسٹ بوا توكہنے لگے ير قان ہے يس مير كياتها بالكل قيامست بريام كئي معلوم موتاب يبال يرقال كومليك يا جيف سے ذرا بى كم مقام حاصل ہے۔ فوراً الميرلينس أنى يہ شل كے كرے كوفالى كرنے كا عكم سجا اورمیں اس سیال کے QUARANTINE میں نظر بند کردیا گیا۔ ہفتے معرکے بعد طے مواکد مرقان نہیں ہے اور میراس سیتال میں آنے کی اعبازت ملی بہاں دسیع باغ ہے جمیل ہے۔ بات کرنے کو کافی لوگ ہیں غرض بہت ارام ہے دواق مہینہ . یہیں برگزرے گا۔اس کے بعد کا بردگرام اہمی طے نہیں کیا۔ غالباً عال LOTUs میگزین کے سلسلے میں تیونس مانا ہرگا۔ میرنندن کا ایک حکیرانگا کر گھرا جاتیں گئے۔ كراجى سے روائلى سے ميلے تہارى آوازس كرخوشى موتى - تمهادابهت بى اچاخدىمى الاتعاديم كمجركس كاخط دكھتے نہيں ہي سكن بيس نے دكھ لياہے تاكرسند سے اور تم عباك نه سكو-حدال كا وكد توب سيكن حديث تنريب كدكم كم الماكرو ما أعبت مي اصافه وا دس - ماداكم كم كيوزياده مي مرحلاب سيس حيدروزاودمري ال تقط چندی مدد"۔ میومسیال میں دات کو بے خودی کے عالم اور اکسیجن TENT كى كرفت مى مجيئة كك بندى كى عتى جوافكار مي كجير غلط جميي ہے ممكن المهيكيبي اور

اله متازاد في برحي الكارا - ايد بير: مبيا تكمنوى

مجى علط لقل كركتي مو، اس كيرس لو:

اب تولگتاہے کہیں، کچھ بھی نہیں ہے مبتاب ندسورج نداندهيرا ندسوميرا آ کھوں کے دریجے یں کسی شن کی جلن اور دل کی نیا مول میں کسی ورد کا ڈیرا شایدوه کوئی وہم تھا ،مکن ہے ستام كليون ميكسي حياب كااك أخرى عيرا شاخوں میں حیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا اب بئرند اُلفت نه کوئی دبط نددشت این کوئی تیرا نه میایا کوئی میسدا ما ناکہ بیرسنسان گھڑی سخت کڑی ہے لیکن مرسے دل یہ تو فقط اک بی گولی ہے ہمت کر دیصینے کو تو اک عمر میٹری ہے

اس خط کا جواب تربیاں وقت برنہیں پہنچ سکے گا اس کئے انگے خط کا استفاد کرنا ۔ بہت ساپیار

مشاعرے کے بعد اپنے نوعمر مراحوں سے کسی کواٹوگراف دیا کسی کا قام کسی کو بکروا دیا۔ بات کسی سے کی انظرکسی مرید دوڑائی مسکر اسٹ کسی کود کھاتی اور اس مسکر اسٹ کے آئے۔ میں کوئی اور آگیا لیکن اس سے گریز یا انکار نہیں کیا حباسکتا کم وہ ہمرحال ببیار چیت اور شائتی یا نٹ رہے تھے۔

میں نے دوستوں سے نیعن کی بیماری کا ذکر کیا ، تشولین توابی جگر گراس کے ماتھ اکثر کا خیال تھا کہ نیعنی میں میں خصیت کی بیماری جی توخوش قسمت مہد گری چیائی جموا " الیسا ہوتا کہ ہم ذکر توان کی بیماری کا کرتے گر تذکرہ ہونے لگتا یم سپتال کے اس کرے کا جہال فیعنی صاحب ہول کے ۔ ان درختوں کا جہنہ یں فیقن صاحب اپنے کرے کی گورکی سے دکھیتے ہول کے ۔ ان نرسوں کا جرمعلوم نہیں فیعنی صاحب کو کیسے دوا بلاتی ہول گی ۔ ان شعروں کا جرمعلوم نہیں فیعنی صاحب کو کیسے دوا بلاتی ہول گی ۔ ان شعروں کا جو دہ سوچتے ہوں گے ۔ اور خوابوں کا جو ان کے دیجگول کی دہلے برہوجاتے ہول گے . ان خرفیعتی صاحب کا ادسال کردہ حام کا کا کا کا دونہ کی دہلے برہوجاتے ہوں گئے ۔ آخر فیعنی صاحب کا ادسال کردہ حام کا کا کا کا کا دونہ کی دہلے کا دونہ کا ادسال کردہ حام کا کا کا کا کا دونہ کی دہلے کا دونہ کی دونہ کی دونہ کی کا دونہ کا دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کا دونہ کا دونہ کا دونہ کی دونہ کا دونہ کا دونہ کی دونہ ک

ببادى مرفراز

امیدہ میراخط تمبیل لکیا موگا۔ چو مبغے مسببال میں رہنے کے بعد ڈاکروں
کا اصرار تھا کہ سب کل بُر زے تو درست ہوگئے ہیں سین اب کچروقت کی سین اور یا
میں گزاد نا طرودی ہے اس لئے اس خوبصورت احد تاریخ جزیرہ سے میں مجوا دیا
ہے۔ ہم یا لٹاسے کوئی دس میں کے فاصلے پر ہی اس لئے اس کا دڈ براس عمل ک
تصویر ہے جس میں جرحیل ، دوزوطیٹ اور سٹالی نے یا لٹا معامرہ مطے کیا تھا بم
کل ہی اس میں گھوم کر آرہے ہیں اور جن کروں میں نہ جانے کننے زمانے کے لئے دنیا
کے سیاسی نقشے کا فیصلہ طے پایا تھا۔ وہاں سے گزدتے ہوئے واقعی تحویل میں ہیں
ہوئے۔ ہم اور دیمی کی کیا خرہے ، شاید انگے مبینے لندن ہوئے کر بات
موسکے۔ بہت سامیاد

ندگی اگرجیایی خواب ہے لیکن مجھے بیکسی خواب کی ادھوری تعبیر عسوب ہوتی ہے۔ یہ مصبح دھوب شام کی ایکن مارکر جدائی کی رہم نبھائے گی بھی شام اور دات کو کھے ملیا دیکھ کرسوئی ہوں ہے اپنی شال بہ جتنے چاہے جا نہ تا دیکھ کرسوئی ہوں ہے اپنی شال بہ جتنے چاہے جا نہ تا دیکھ کرن ان سے بھی شنے والی ایک کرن ان سب کو مات دے دے گی ۔ الیماکسی سب کو مات دے دے گی ۔ الیماکسی سب کو جات دے دے گی ۔ الیماکسی دوستوں کے لئے دہتے ہیں گئر نہیں ۔ یہ جھاب بھی خیال آتا اور محسوسات کا ہے جو میرے دل میں دوستوں کے لئے دہتے ہیں لیکن مجھاب بھی خیال آتا اور محسوسات کا ہے جو میرے دل میں دوستوں کے لئے دہتے ہیں لیکن مجھاب بھی خیال آتا اور محسوسات کا ایم فیصل سے اپنے بیٹی والی امالت کا ایک کو کھی ہے ہیں گئر کی اور دھواں الڈائے ہوئے ہیں کم انہوں نے دھواں الڈائے ہوئے ہیں کم کہا تھا ؛ ادے بھی تم دہاں کہا تھا ؛ ادے بھی تم دہاں کہ کہیے پہنچ گئیں ؟

میں نے ان کو حواب دیا: میں تو نہیں ہم جی ، وہ ہینچے -تب انہوں نے مسکراکر کہا: ہمارامشورہ مانو تومنی میں شادی نہ کرو، بیگرمی کامریم

تب انهوں مے مسکراکر کہا : ہمارامشورہ مالو کو سی میں سادی سرور میری کا موم موتا ہے بنواہ مخواہ بریشیاتی موگی اور بھر ہم بھی شاید نہ مول ۔

اور عیرو اقعی الیاموا فیفن صاحب میرے بخول کی شادی بی شرک نه موسکے۔
ایکن عین اس وقت جب اپنے دل کے ایک اُداس اور تنہا کونے میں انہیں کرسی برخفائیں
بارات کے مراد علی تووہ اُدھر شویس میں بیھے موتے یہ کارڈولکھ دے تھے :

ع زيرواد

وعااورباید بیترنسب دودن پہلے بیان پہنچ اورغالباً بینفیت بہاں گزدے گا،
اگلے مفتہ اسکوس مرمت کے لئے جانا مو گا بھراندن او نورسی میں ایک تقریب ہے اوراس
کے بعد مہارے اوٹس میگزین کے المیر شوریل اورائی کی میٹنگ ہے اس لئے بہت در جے کہ
تہادی اور غالب کی خوشی میں تر کی نہ ہوسکیں گے ۔ اب تو ہی موسکتا ہے کہ کاری جانب سے دولہا، دولہن کو دعائیں اورانبال کو تہنیت بہنی دیں ۔ باتی ملاقات بیسی،
سب کو بہت سابیاں ۔ فقط فیقن

میر کارڈ مجھے ملاتو میں میے حد خوش ہوئی تقی مگر بعد کے دنوں میں میخوشی میرہے الت الله التهائي أداس اوريرً ملال حواله بن كرره كني ب كيونكه بيضي صاحب كامير نام آخری خط تھا۔اس کے کچھ عرصہ لبعددہ وطن والس آگئے تھے۔ان کے اندر کے سیجے ا در خوبصورت شاعرنے وطن کی می سے دفاکی آخری سم نبھانے کی توشیو بالی تھی۔ ميں نے يہ خط توبيش كر ديتے ہيں ،اوراس كے ساتھ كيومال دل عي بيان كر دالا ہے مگر مجھے مشدت سے احساس ہے کہ میں اس سکون ، طمانیت اور محبت کا کوئی کارہ می اس كوشتن كے دوران ظام رنہيں كرسكى جو مجھے ال خطوط كى صورت ميں يوں ملاجيسے وحم تى كوسات سمندر ملے بن -ان خطوط كى عبادت سالس ليتى، باتيں جواب دہتى اور لفظ عليے عرتے محسوس موتے تھے کئی بارالیا ہوا کہ میں نے بیخطوط لکا لے اور مڑھنا متروع کردئیے .وقت گزرتار با اوازیں مرحم موتی گئیں اور کاغذ میسوئی ہوئی عبارتوں کے برن نندہ ہو کرمیرے سا شنے آن بیٹے ۔ان نفظوں میں سے کوئی نیفن صاحب کی طرح سگرمیٹ بیٹیا، کوئی ان کی طرح مسکراتا ،کوئی ان کے انداز میں مر لما تا ،کوئی ہو بہوان جیسی نگا ہوں میں گفتگو کرتا ،کوئی بالكل انبي كي طرح ما حول كونوبصورت بناتا \_\_\_مي فيفق صاحب كي ان برجها ئيوں ميں روں کم برماتی جیسے تھے جنگلوں می حوشبو۔

میں حب فیق معا حب کے ان خطوں ، ان کی ماتوں ، ان کے تفظوں اوران کے بین ظر
میں سائس لیستے جذاب کواپنی وات کے حوالے سے دکھیتی مہن تو یہ سب مل مجھے میرے ہوئے
کا احساس دلاتے ہیں ۔ مجھے لگتا ہے جیسے ابدی ہجرت میں بہی میرا ڈادسفر ہوگا ۔ اور
کہ جی کہ بھی تومیرا ہے گمان ایمان کا گدو سے وہارلیا ہے کہ جب میری دوح ممال سے لامکاں
کی دستوں میں تحلیل مورمی ہم گی توصر نظر میکسی مقدس سمت سے ای انک کو آخو شہودھنک
کی دستوں میں تحلیل مورمی ہم گی توصر نظر میکسی مقدس سمت سے ای انک کو آخو شہودھنک
دنگ لہجے میں مرکوشی کرے گی: ادر سے جب کی اس ایسا ممکن مو۔
کیا ایسا امکن ہے ، کا ش ایسا امکن مو۔



## میری عزیز دوست \_مسلامت دیہتے۔

آپ كا خطاميد اشفار كے بعد كل شام ملا جي كوتو آپ ييلے مى ون بہت ھى الكي تقين جب آب كے نيكے مرآب سے ملاقات مولى عتى دبعدي فيق معاصب سے جبهى لمنام واتوآب كى خيرت توآب كى خيرميت ضرور الإجهواتيا عقا وافسوس الكا كەلامورىس آب اورىس دونول دودن ايك بى حبكردىم لىكن آب نەجانىكس كونت ير جيي بيني عنين كه مجوكونطرى ندائين ادر ميس مي اس وقت جب آب سلام باد مبانے کے لئے کھڑی تقیں ۔اب د کمیعیں آپ سے کب ملاقات ہوراطیس کی لیے ٹی كانسكوه نفنول يه وه نيق صاحب كسى حاسة والى كوليندنهي كرتين لكوانيا رقيب مجتى بى - بدأن كااحساس كمترى بي جس كاكونى علاج نبين أب داميلا فكرس ميرساعي دوست إحبت بهت اطيعت بهت باكيزه حدبه بالكياب كم لوگ ميں جن كو قدرت بيرجذ بيعطاكرتى ہے۔ ده مسادى عمر كزار ديتے ہيں۔ ندكسى سے متبت کر ما تے ندکوئی ان سے محبّت کرتا ۔ مگرآپ توان خوش قسمت اور خوش خصات السانون مي سيمين وعبت كرما آلب مجوكوكم كم في ما يرر شك أنا تقاء أن كوكتنا بيادا جا من دالا الماسي يكرده توخود ببت أوث كم سادكرتے تھے جيمي وہ دلداري كى صلاحيت كہاں اليكن كوشش كروں كاكم آب كے بخوں كوجهاں مك ممكن مو بلكا كردوں كردوں يا بانث لول -جي بال ان دنوں فیمن صاحب کے نام برج تحارت ہوری ہے میں اُس سے وا تعت ہوں۔ وہ جنہوں نے مسادی عرفیق مرطعی و دشنام کے تیرم سائے اب بین کے سوگواروں میں میش میں مگر ہی ہی ہوں بھی سو ملہ میں نے پہاں ایک تعزیق جلسے میں كهرديا توايك دوا خيارول نے محيد كويمي برث بناليا نير- اي يم اندرعاشقي آپ

> جزاب کانمتنظر سبعاحس

4-14-44

سوگوارفيض كوسهارامسلام يهوننج

مجہ کو معدوم نہیں فیعن صاحب آپ کوکیا کہ کر لیاں تے تھے گر میرے گئے ہی ہہت ہے کہ وہ آپ کو بے حد عزیز دیکھتے تھے ۔آپ ان چند توش نصیبوں میں بی بی کی مجت میں فیعن صاحب کا دکھی اور در دمندول دنیائے تمام آلام و مصاب کو محول جا آنا تھا۔

ہم نیقی صاحب کا دکھی اور در دمندول دنیائے تمام آلام و مصاب کو محول جا آنا تھا۔

ہم نی نا افصافی ہوگی فیعنی صاحب کو ہم سے حدام ہے دو ہفتے سے زیادہ عرصہ ہوئیکا میں ہم نیاں تعزیقی جا بی بھی مورام ہے دو ہفتے سے زیادہ عرصہ ہوئیکا مقبولیت آلو علام اقبال کو بھی نصیب نہیں ہوئی ۔ سے مقبولیت آلو علام اقبال کو بھی نصیب نہیں ہوئی ۔ بی جا ہا ہے کہ آپ باس مول اور آپ کے ساتھ میٹھ کرفیق کی باتیں کر ادر ہوں ۔ ان کے اشعاد آپ کو ٹرچھ کورنا دک اور آپ کے ساتھ میٹھ کرفیق کی باتیں سنوں ۔ کل آمنہ باجی سے دیر تک آپ کا تذکرہ دو ہا ، کہنے لگیں ، مجھ کو آئو فیقت کے سب جا ہنے والوں اور جا ہتے والیوں اسے بیاد ہے ۔ سرفراذ سے کہ وہ وہ کچے د نوں کے لئے میرے پاس آجائے ۔ مجھ کو آس

سے بہت جمددی ہے۔

اَپ کی طبیعت اب کمیسی ہے۔ ریغ ہوزندگی کے ساتھ ہے لیکن شرط بیہ کہ کہ اس غم کے ساتھ ہے لیکن شرط بیہ کہ کہ ایس عم کے ساتھ نے دندگی کرنے کا عزم کرلیں ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اُس کی یادوں سے اپنے شب وروز کو منوز اور منظر کرتی رہیں۔ ہیں چودہ دسمبر کو دو سفتے کے لئے دہل ایک سیمینا دہیں جار چاہوں ۔ اس سے پہلے آپ کو فون کمروں گا۔

نیمطلب سیطحسن میری مہر بان دوست یخش دہو۔ گرتم بناؤ ہے کوئی دوستی ہوئی کرزخط

نشیل فون ۔ ندتصوریری جن کا تم نے دعدہ کیا تھا ، اب یں مبح شام اپنے ڈاک کے

ڈ بے کو کھولتا ہوں کہ شایر تہادا کوئی خط ہو گرنا کا می ہوئی ہے ۔ پیر کھی بن فیقی تھے۔

کا احسان بھی نہ مخبولیں گے جن کی بدولت تم سے ملنا نصیب ہوا در نہ اتنے بھرے

در با دیں اس نقیر گوشرنشین کی رسائی محال تھی یمی دن سے تم بہت یا داری ہو۔

کل جی بہت گھرایا تو نسخہ ہائے وفاکی ورق گردانی شروع کردی پھر شعر گنگناتے

کل جی بہت گھرایا تو نسخہ ہائے وفاکی ورق گردانی شروع کردی پھر شعر گنگناتے

گنگناتے کچے مصرعے بیننے لگے یس تک بندی کی ہے اور شاعری کا خون کیا ہے بہوال

میں یا دول نے یہ آلی میں میں میں اس کی نند میں :

میرے محبوب کے ہونٹوں کی متھاس!
میرے محبوب کے ہونٹوں کی محادت!
سبگویا! تری شیرنی گفتارکہاں سے لاڈل ؟
تیرا انداز کلم
جس سے فوشیوئے وفاآتی متی
میاست کی مہک ، بیار کے میٹول
اکفت ومہر کا خروہ لاتے
میرے کانوں نے شنا
میری آمیوں نے شنا
میری آمیوں نے شنا
اور قلب محفیط نے نستی یاتی

میرے عمضائے ہیں بیرکون کیا کیا اور درد کا درماں بن کر مجھ کو مسرافراز کیا خوشیر قدں کا در باز کیا

اوراب یا دول کی سب دنگ دھنگ و تجدیم طاقات کا ادمال بن کر آن کی با نہول کی طرح میری فرقت کے شعب وروزکو اپنی آغوش محبت میں سکون مخشتی سے ابنی آغوش محبت میں سکون مخشتی سے

غم عشق بهت وبصورت شے ہے ، اس یں کوئی کلام نہیں بیکن ذندگی فقط شق ہی تو نہیں ملکہ حقیقت ہیں ہے ، عشق اُسی وقت دوآ تشتہ ہر اہے جب غم ذات کے ساتھ غم ذمانہ بھی شامل کرلیا جائے ۔ اچھا جناب کچرختم ۔ اب بیر بہتے کہ کیا کرتی دہتی ہیں ۔ وہاں مردی تو خوب ہوگی ۔ یہاں بھی کھی سی لہر آئی ہے لیکن یہ مسروی تومائے تا نگے کی ہے ۔ اس کا کیا اعتباد ۔ یا دہے اس دن توسمندر کے یا تم كولسيندا را تفا - كانفرنس كى تياريال جادى بي - ٢، ١٠ مارى كوتم كويبال حروراً ناه به جون نبي رسادا أشفام بهاد المدخة في اسلام آباداً في كوتم كويبال مروراً ناه به بحون نبي رسادا أشفام بهاد المدخة في اسلام آباداً في كوتم كوثون سے اطلاع بهت بے چپن مول - دوتمين دن ميں فيصله موجائے گا توتم كوثون سے اطلاع دول كا جواب جلدا ور بال تصوريي منرور جميج - بي بي رشت نكلوا كروابي كردولگا .
گرد جر شري جمينا -

تمعادا مبعاض

